# سيرت حضوت محمد مصطفاصلي الله عليه وسلم والمراد والمراد



میکے اذمطبوعات شعبہ اثاعت لجنہ إماء الله ضلع کراچی بسلسلہ صدر الدجش تشکر



### مثارع بنى هاستم



جبلِتور

# سيرت حضرت محمصطفي الدعليه وسلم والدوس من المعالية وسلم والدوس من المعالية والدوس من المعا

مطبوعات شعبراشاعت لجنداماءالله ضلع كواجي بسله صدسالى جشن نشكو

## اظهار فرورتواست في ا

بهم عرقره امد العزيز ما حبه بهم عرم را نامح رفيف ما حب برحم کے لئے دلی مونبت کا افہار کو نے بس آپ نے عزیر ابنٹری داؤد مرح مر سے البی محبت کی وجہ سے اُن کی کناب کی اُن عت بیل معادنت کی ہے۔ فجہ فراعا الله تعب الحیا حسن الحجہ فراء ۔

آپ اپنی والدہ صاحبہ کے لئے دُعا کی درخواست کرتے ہوئے فرماتی ہیں ۔

" سادی بیاری امی محر بر کیدنہ بیم صاحبہ الملیم عرم حکیم مردار محموصاحب اُف ڈگری مندھ ۲۵ سال کی عربی بیوه ہوگئی نفیل ۔ بات والد ۱۳ زوم مرف او وفات با کئے سندھ ۲۵ سال کی عربی بیوه ہوگئی نفیل ۔ بات وقت گزارا بحیثیت صدر لحبہ سالها سال می مدین بیر مصروف بیں۔ الله تعالی سے مجبت اورائسی پر توکل نے آپ کی خدمات میں شار زبار رہا کہ دیا ہے۔ ماری والدہ صاحبہ ای کی جرمی بین بی ان کی صحت عراد ربرکات میں اضافہ کے بیاری والدہ صاحبہ ای کل جرمی بین بی ان کی صحت ، عراد ربرکات میں اضافہ کے درخواست دُول سے وہ

محزر امة العزية صاحبہ كے شوہر ۱۳ آدمبر ۱۹۹۳ كو دفات باكلے تھے يم دعاگو بن كرمخترم ابنى دالدہ صاحبہ كے قت تو مربطانے كى توفيق باتے ہوئے سات دابن كى دارت بنيں - ابن اللهم آين

> امتهالباری ناصر مسیکرش اناعت لیند کراچی

لجنہ اماء الد ضلع کواچی کی حبث ترکے سلسلے کی جیسالیب ویں بیش کشی تعضل نعالی منظرعام برآرہی ہے۔ عزیزہ نبشری داود مرحوم (سیکرٹری اصلاح وارتنا ولي كمال مكن سع سبرت باك حضرت محمر صطفى صلى الدعلبه وسلم برجول كے لئے خولصورت كذب مكس بركت بشرى كى طرف سے صدفہ جار بر ہيں ۔ کے کتابیں جو وہ اپنی جیات بیں جھیوانے کی مہلت نہ پاکی تھی اب پیش کی حیا رسی ہیں۔" ولادت سے بوت تک " بچوں کے لئے سیرت کے موضوع پر لطرز سوال جواب ملھی گئی ہے۔ عزیزہ نشری داؤد کی ذائی زندگی بیں معمول کے گفتار وكردار مبرعشق رسول التدصلي الترعليه وستم كي حيبك نما بإل نظراً في تفي يهي پيارا موضوع اس کی تقاریر کا مخطا اور کتب کے لئے بھی بھی اظہار عقبدت و محبت اس نے اپنایا تھا ، وہ چاہی تھی کرسپ کے دل میں بیارے آقا کی محبت رچ کس عبائے اور آئ کے خلق عظم کے نمونے جلنے مجر نے نظرابی ۔ بر فرمان اللی سس الله الله الله عنه الله عن الله عن

ك اسے دسول نوكهدك (اے بوكو) اگرتم اللہ سے محبت كرتے بونومبرى ا یا ع کرد (مس صورت میں) وہ (مھی) تم سے محبت کرسے کا۔ محصین سے کہ اکس کناب کو یہ صنے دانے اپنی زندگیوں میں تابال تبدی محرك كري كي سے نه صرف ان كے اپنے كھرجنت نشان بنب كے بلكہ دنیا کو بھی حقیقی فلاحی معاشرے کا نمونہ نظرانے گا۔ کناب کا موضوع اور لب والمج جھوٹے ہے۔ سب کے لئے برکشش سے مقاص طور برنتے ہمن الوش ہوں گے۔ کیونکہ سیرت کے موضوع پر بچوں کے لئے بہت کم کتب

ہماری دعا ہے کہ مرحومہ بیشری داور صاحبہ کو ہماری دعابی ہنجتی ديس عوريزه امنه الباري ما صرك بكرتري اشاعت اورسب معاومات كوايني

دعاؤل من باد رکھنے .

فجزاهن الله تعالى احسن الجزاء

امنه المحفيظ محمود على المنه المحفيظ محمود على المنه المحفيظ محمود على المنه المحفيظ محمود على المنه المحمود على المنه المحمود على المنه المحمود على المنه المحمود على المنه ا

### بِشمِرانله الرّحين الرّحيمِ

### ولا وت سے شوت کا و

ماں میرادل جاہتاہے کہ بیں آب کو دنیا کے سب سے پیارے
سنہزادے کے بارے بیں بتاؤں جو اللہ میاں کا بھی شہزادہ ہے۔
بحب امی جان اکیا اس انسان سے اللہ میاں بھی پیار کرتے ہیں۔
مال ہمت زیادہ ۔ اتنا زیادہ تو کسی سے بھی نہیں کیا۔ آپ کومعلوم
مال ہمت زیادہ ۔ اتنا زیادہ تو کسی سے بھی نہیں کیا۔ آپ کومعلوم
سے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے۔ اس میں انسان پیدا ہوا۔ اور
کتنے پیارے انسان پیدا ہونے رہے اور آئدہ بھی پیدا ہونگے
ان سب سے زبادہ اللہ میاں نے صرف لینے اس شہزادے سے
پیار کیا۔
پیار کیا۔

بحب کیاوہ بہت اچھے احمے کام کرنا تھا۔
ماں کام نو واقعی بہت احمے کئے بہرانسان سے بیار کیا۔ ہرجاندار کا خیار کیا کھا۔ سے کو کھے ہیں دیا۔ لیکن سب سے زبادہ بیار خیار کھا۔ سی کو کبھی مجھی کو کھے نہیں دیا۔ لیکن سب سے زبادہ بیار کسی دنیا کے لنسان اسے کیا۔ آننا بیار کسی دنیا کے لنسان نے نہیں کیا ہوگا۔

بخيد بين د انتايياد

مال اس کی ایک وجہ ہے۔ التّدمیاں نے اس شنزاد سے کو اپنا نور دیا نفا۔ اس کے لئے دنیا بنائی جاند سورج بسنادے آسمان کو بنایا۔ دریا بہاڑ۔ باغ بنائے بچھرانسان بنائے جو اس کو پیاد کریں اس کی باتیں مانیں بھرجن انسانوں نے اس سے پیار کیا۔ اور حبنوں نے اسس کوسنایا اللّٰدمیاں نے بھی ان سے پیار کیا۔ اور حبنوں نے اسس کوسنایا ان کوسنایا

بحب آب مجهد تنروع سے ساری بانیں بنائیں کہ وہ بیادا سانہزادہ کون خفا کہاں سے آبانفا۔ اس کے امتی الوکا کیانام خفا بھروہ کیسے کھیلنا خفا کیا کرنا تفا۔ اسس شہزادے نے کیا کیا کام کئے۔ اور اللہ میاں سے کس طرح اتنا بیارکیا۔

ماں میری جان امیری بھی بہی خواہش ہے کہیں آپ کو اس بیادے سے شہزاد سے کی بیادی بیادی بانیں بناؤں لیکن بانیں سن کر بھول حبانا اجھی بات نہیں ہونی ۔ بلکہ ان باتوں کو بادر کھنا۔ اجھے کاموں جیسے کام کرنا۔ اور اسی طرح الٹرمباں سے بیاد کرنا۔ اس کی مخلون سے بیاد کرنا اور باد کرنے کے طریقے سیکھنا۔ جب ایسا کرو گے تو دل میں خور شن ہوگا۔ لوگ بھی بیاد کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کرالٹرمبا

بحب آب مجھے بتا بنی منبی انشاء اللہ باد رکھوں گا اور دوسروں کو بھی بناؤں گا۔ آب دعا بھی کرنا کہ بین بھی اجھا بچتہ بن جاؤں مان مزور۔ انشاء اللہ۔ آؤ اب غورسے سو ایر اللہ مبال کا بیاراسا

شنزاده ملکصاغرب کے شہرمکریں بیدا ہوا۔ بہ وہی مگہ ہے جمان خانہ کعبہ سے بنایا ؟

بجید مجھے بادیے۔ الدیمیاں کے ایک شہزادے حضرت ابراہیم مقے۔ ان
کو الدیمیاں نے ایک بیال بیٹا اسمعیال دیا جھزت ابراہیم نے الدیمیاں کے حکم سے حفزت اسمعیال اور ان کی افتی حصرت ہجرہ کو اللہ میاں کے حکم سے حفزت اسمعیال اور ان کی افتی حصرت ہجرہ کو اللہ میاں کے کئی انسان نہیں نفاء سن کھرخانہ کویہ کے قریب جھوڑ دویا۔ اس وقت بہاں کوئی انسان نہیں نفاء سن ہی جو ند بوند یوند یوند یوند کے گھاس بھی نہ نفی نہ پانی ۔ اللہ میاں نے وہاں اس بھی ہیں۔ بیٹے اسماعیل کے لئے ایک جہت ہمہ جاری کیا جس کو جہت مدرم مرام کہتے ہیں۔ بھی یہ بیٹے ایک کے اقدان کے اس کے ساتھ مل کوخانہ کوب بنایا نے اور آ بسند آ مہند مکہ کا سنسہر آباد ہوگیا۔

ماں ماشاء اللہ آپ آواجھی طرح یادر کھتے ہیں بھنزت اسمعیل کی اولادیں
سے ایک بیٹے کے بیخے قریش کہلا تے بیٹ ۔ قریش قبیلہ سار سے قبیلول
سے زیادہ باعزت تھا ۔ کیونکہ اس کے ذمہ خانہ کعبہ کی حفاظت ۔ اس کی
صفائی ۔ حج کا انتظام وغیرہ تھا۔ اسی گئے بہر سردار سوتے تھے ۔ اس
نبیلہ کی ایک شاخ بنو ہا شم ہے ۔ سردار ہا شم کے بیٹے عبدالمطلب کے
بال اللہ میاں نے بہت بیارا خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ تھا۔
یہ دس معائی تھے۔

بحب دس بجائی عقد انتے سارے!!! ماں صرت عبدالمطلب نے اللہ مبال سے دعا مانگی تفی کہ اگر مبرے دس

المبرن فالم البين طراول مسمور له ، كه مير فالم البين طدا صرا عو

بیٹے ہول گے توبیں ان بی سے ایک بنری داہ بیں قربان کردوںگا۔
عبد المطلب قربین کے سروار بھی تخفاور خانہ کعبہ کے می فظ مجھ ۔
جب النهول نے قرعہ ڈالا کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے توعبہ الڈکانا)
نکلا عبد المطلب ان کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے کیکن لوگوں
کے سمجھانے پرکہ ان کے بدلہ بیں اونٹ فربان کر دیے جا کیں عبراللہ
اور اونٹوں کے درمیان پرچی ڈالو۔ ۱۰ اونٹ اور عبدالڈ کے درمیا
برچی ڈالی گئی توعبدالڈ کانام نمکلا ۔ آخر اونٹوں کی تعدا د بڑھائی حبانی برای کردیئے گئے گئے
اونٹوں دالی برچی نملی اور اس طرح عبدالڈ کے بدلہ ۱۰۰ اونٹ قربان
کردیئے گئے گئے

مال عبداللداس بیارے سے شہزادے کے ابوجان بین جس کے لئے الله الله الله منال کے ابوجان بین جس کے لئے الله الله الله منال الله منال الله منال کے ابوح صرت عبدالله الله منال کے بیز ب کے معز ذخاندان کی بیٹی آممنہ بنت و سرب سے محددی و میں مجی ا بینے علاقہ بین عزت دارا ور فابل احترام عقے۔

بحید اجیمانواس بیارے شہزادے کے ابوجان کا نام حصرت عبداللہ افا۔
امی جان کا نام حصرت آمیداور دا دا جان کا نام حصرت عبدالمطلب تھا۔
اور بیمکہ بیں بیدا ہوئے۔

ماں بادك الله - آب نے نو اچى طرح ياد كوليا - حصرت آمة كو الله تعالى

له بيرت خاتم النبين جلا عفي مماا- عنه ابن بنشام اصفي ١٠١١- ١١٥

نے خواب بیں بنایا کہ اس بیجے کا نام محمد رکھنا۔ محمد کے معنی حس کی ہمبت زیادہ تعربیت کی جائے جو ہمبت المجھے المجھے کام کرسے۔ اور وہ کام اللہ میاں کو بھی لیسند آجائیں۔

بخيد السن بيارسيه بيخ كے الوجان نوبرت توش ہوستے ہول کے۔ ماں اللہ میاں کے بیادے شہزادے کے بیدا سونے سے پہلے ہی اس اتوصون عبداللرفوت بو کے تھے۔ وہ نجارت کے لیے مکہ سے باہر كئے ہوئے تھے۔ والسی بر داستنب بہارہو کئے۔ اورشام سے لوشنے موسقے بیز ب کے باس آب کی وفات موکنی کے بجير شېزادى قى توبىت اداكسى بونى مول كى-مال ہاں۔ بہتو فدرتی بات سے لیکن انہوں نے ایک اور تواب دیکھا۔ کہ ان بس سے ایک اور نکل جودور دور ملکوں بس بھیل گیا۔ اس سے ا بنیل نستی بوکنی که ان کا بجته بهت برکت اور شان والا بوکار و ونول خوا انهول نے مصرت عبدالمطلب کوسنا دیسے منے۔ بحيد بهشيزاده كس ناريخ اوركس ميينيس كون سيكس بيرابوا-ماں ١١ر ربع الاول عام الفيل کے پہلے سال میں بیار ہوئے کے سن عبیوی کے صاب سے ، ابر بل محد ہر بیر کے دن سیع سوبرے کا وقت تفا۔ سجيد ببعام الفيل كباسيء ماں اس زمانے بین کبلنڈر تو نہیں مقا۔ لوگ دنیا کے رسم ورواج اورعلوم سے ماں اس زمانے بین کبلنڈر تو نہیں مقا۔ لوگ دنیا کے رسم ورواج اورعلوم سے نا وافف سفے اورکسی خاص واقعہ کی بنا برکبلنڈر کی طرح حساب دکھ لینے

ها ابن منام اصفحه ۱۰۱ - ۱۱ سرن خانم النبين آصراله سه سرن خانم النبيق ما الماسم معدد يا نشام صرى

منے ما مالی اسلام المقلی والول کاسال سے بولکر برب منتہور واقعه خفااس ليئه ابك لميه عرصه نك اسى سداه وسال كاحساب ركها جا مار یا لیکن بعد بس بیارے والی ہجرت کی وجہ سے ہجری کمبلنڈ رامجے بوكيا ينس سال بيارسة محدبيدا بوسته اسى سال خانه كحيه كوكراسي کے لیے بمن کاباوشاہ ابر مید مہد مید شری فوج کے کرمکہ برجملہ آور ہوا مفاداس كي نوج ميں ما مفي محقے كيكن خارد كعب كي حفاظت او عدده فدانعالى نے پہلے سے کیا ہوا تھا۔ اس کیے اس کی فوج برا بابدلول نے کنگر برسائے مس کی وجہ سے ان بس جیجک کی ہماری میں اورساری فیج بربادہوگئ بنود ابریہ کے مسلم کے حصے جھے جھڑنے لگے اور وہ بن بنے کومرکبا بحب بضراراً في كے بيست ساموكيا۔ ماں مکہ کا کوئی بھی آدمی مفا بلہ بر بہبس آبا۔ کبونکہ ان کے سردا مصرت عبلطلب نے کہد دیاکہ جس کا کھرسے وہ توداس کی حفاظت کرسے گا۔ بہ کھرنوخوانعالی كاسب الساس تعرب كواسية عذاب بن حكوليا بهى توده تغدس كمرب جس كر وطواف كرف كاحكم معترت ابراسم في الدنعالي كم حكم سے دیا تھا۔ اور جب سے برگھر بنایا کیا ہے لوگ مسلسل اس کا طوا ف كرد سي ، اس ك كرد لبيك لبيك كه كركور طواف ) ليكاشفن -

اورسم اس کی طرف مذکر کے نماز بر صفی بن بہی سمارا قبلتہ ہے۔

بحيد الجيادان بالمقى والول كے حملہ كى وحبر سے بدسال عام لفيل كبلانا ہے۔

ماں مہی وجہسے ۔اور مجمر ببروافعہ نو ایک نشان سے۔کبوئیہ اللدمیال نے

الم سبرت خانم النبس جلدا ول صفحه ۱۱۹

أيستر تيراد ہے دمدساري دنياكي اصل ح كاكام ركانا خفا۔ انسانوں نو أبك فداكى عبادت كرنے والى تعليم ملنے والى مقى ـ اس طرح سارى ونسيا کے انسان ایک فراکے جھندے کے تیجے ایک مذہب، کے مانے والے ابك رسول برايمان لا في كى وحرسها بك قوم بنف والد منف حبك بيل أت واليم فيهزا و سي فاسي فاص جكه كسي فاص قوم وعيره بين ولال ى صرورت كيم طابق تعليم دبينے تحفے ليكن الله كے اس بيارسے سيسے شنزاد المادى دنیا كوخداكا بندد نا عفاراس كئے الله نعالی سفے بب نشان د کھا یاکد دیکھو تیں حب اپنے گھری حفاظت کرسکتا ہوں نوجولوگ مبرے شہزاد ہے کورے نابس کے مادنا جا ہیں گئے میری نعلیم کوئنیں مانیں کے نویس ان کو معی سنراد سینے کی طاقت رکھنا ہول ۔ وہ میرسے شہراد سے کے کاموں میں کوئی رکا وٹ نہیں ڈال سکیں گے اور وہ نرنی کرنا جائے گا۔ بخید بارے شہرادے کے بیدا ہو۔ نے احداکیا ہوا۔ مال سالافاندان توشی سے جھوم رہاہے کیونکرسب ہی مصرت عبداللدی وفا سے اداس منے۔ وہ سب اپنے بھوٹے معالی سے بہن بہارکر نے منے۔ سب سے بہلے حصرت عبدالمطلب کو حصرت استر نے کہلوایا۔ وہ جلدی سے آئے اورا پنے پوت کو لے کرخانہ کعبہ ہی گئے۔ وہاں دعائی کے خدا کا سنگر ادائيا اورات كيام محدكا علان كيا مهردايس لاكري مال كودس دیا مکہ کے ہوگ اس او کھے ام برجران سے کہ کیا بیارا نام سے ان کے سروار نے نا ایک میں میں ان کے سروار نے نا ایک میری خواس کے میرسے ہونے کی سب تعراف کویں ساتھ

ك سيرت خانم النبين 1 صفحه 11

ہی کہاکہ اس سینے کی شان بہت بڑی ہوگی داور بہی نام برانی الہامی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ جیسے ابئیل میں محدیم لینی مبرافی کا میں بھی آیا ہے۔ جیسے ابئیل میں محدیم لینی مبرافی کا بھی مبالی کے لوگوں نے کیسے توشی منائی ۔

سینیہ خاندان کے لوگوں نے کیسے توشی منائی ۔

میں سی میں میں میں میں دور اللہ میں میں اور اس میں اور اس میں میں میں میں دور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں میں اللہ میں اور اللہ میں میں اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں ا

ماں محد کے اباب جیاالولہب تفے اپنی لونڈی توبیہ کو اس نوشی کے موقع ہر آزاد کر دیا کہ اس نے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی خبروی تفی اور اسی توبیہ نے کچھ عرصہ آب کو دو دھ مھی پلایا تھا کی بحید آب کے داداحان کیاکر دہے منے

ماں عرب کے معزز گھرانوں کہ سبول بن رواج خفاکہ بیخے کوشتر سے دُور وا دبوں بن عور نوں کے حوالے کر دیا جاتا جہاں وہ کھلی ہوا بیں بل کرمحتمند ہوجاتنے تقے۔ آب کے دادا جان کو فکر تفی کہ کوئی د و دھ بیانے والی عور مل جائے۔

مال به بھی بڑاعجیب واقعہ ہے جس سے اللہ میاں کے بیارے شہزاد ہے محلاکی برکنوں اور شان کا بہتہ جانا ہے۔ خدا کا کرنا کیا ہواکہ کمچیرع رصے کے بعد کا کو سے عور نبی آئیں۔ ان بیں ایک طبیمہ نامی عورت اپنے شوہر مارٹ کے ساتھ آئی۔ وہ سب سے ذیادہ کمزود اورغرب تھی۔ اس کا بجہ عبداللہ بھی عبوک سے ہروقت دونا دہنا۔ کیونکہ اس کو پورا دودھ نہیں منان نفا بھی اس کی اونٹنی بھی اننی کمزود مقی کہ شکل سے جل دہی قتی۔ اس

له سيرت خانم النبيين I صفحه ١٢٠

مے دودھ دسینے کا توسوال ہی پیالمہیں ہوا تھا۔ اور ص محرریا تی تعفی وہ مجى كمزور مربل، اس كئے برلوك فا فلد بس سے بحصے سحصے آسست آسسته آرسید منفران کے ساتھی لوگ ندان میں اڑا رہے منفر کی ب جب جاب سب کی با تین سننے ہوئے مکہ بس داخل ہوئے۔ سادا دن دومری عورتین شهر می گھوم جرکریجوں کولینی دہیں سب سى يبار \_ عظم كولينا جائتى مفين كبونكه اس كاخشن معصوم جروبرا سارا لك ربا تفاليكن حب ان كومعلوم موناكه بيخي كاباب منهي سے تو بيسوج كركه بهارى فدمت كأكون انعام دسيطا على جانبي ادهر صناحلهم كوكسى في ال كى عربت كى وحبه سير بنبين د باكه الس كا ابنا بجبه بھى عبو رونارس بہارے بچے کاکیا بنے گا۔ سنام کا مذاوح بہدکو بجبال اور مذہبی بیارے محمد کوکسی نے دیا۔ مال اورداداجبران تفے کیکن خلانعالی کو تحجها ور می شطور تفاده اینے پیارے کی برکتیں دکھانا جانتا تھا حضرت طبعدا پینے ور این اور این شورسے کہنے لگیں کہ اگر تم اجازت دو تو کی بنوع شم کے اس بنیم سیے کوئی لے آوں کیوں کہ مجھے شہر سے کوئی سیجیز بندی ما ور حب فافله روانه سوكا نوساطفى عورتبن مبرامدان الرائب كى - ان كے شوہرنے كها جبسي تمهارى مرضى - بيس كروه حصزت آمند كي سي تمي اوربيار مخدكوما تك لباجب وه انهيل لے كرا بنے تھ كلنے برلوثين نوانسيل اندازه سواکه کونی تعمت مل گئی سے کیونکه اسی رات اونتنی نے آناووده د باكه دونون مبان ببوى كابيت عيركها داده مبناعب النديمي مجوك

اله سبرت ابن بننام اصفحه ۱۰-۱۱ - مله سبرت خانم النبيين جلد ا صفحه ا ۱۲ مله سبرت خانم النبيين جلد ا صفحه ا ۱۲

سے نہیں روبا بلکہ اجھی طرح دودھ پی کرساری رات آرام سے سوباً ۔ دو مر دن حرب صبح کے وقت قافلہ روائہ ہوا نو دہی کمزور ججرسب سے آ گے دوڑی جا رہی کمزور ججرسب سے آ گے دوڑی جا رہی ہیں جو آنے ہوئے دوڑی جا رہی ہیں جو آنے ہوئے سب سے پیچھے تھی ۔ آب نے جواب دباء ہے تو دہی ۔ سامفی عور نیں حیران مقب سے بیچھے تھی ۔ آب نے جواب دباء ہے تو دہی ۔ سامفی عور نیں حیران مقب سے نے ادھر دونوں میاں ہیوی اس بابرکت ہے کے بل حالے نے بر بے حد نو مش تھے ۔

اور بیرو بیشتم ی و بیشنے ہوا زن نوم سے قبیلہ بی سعد کی جلبمہ کے گھر
کے حالات ہی بدل گئے شکہ بحربوں کے ربوٹر بیں اضافہ ہوا یجب شام کو
ان کے جانور چرا گاہوں سے لوٹ نے زوانما دودھ دینے کہ سارے علاقے
میں بھی کسی کے گھرھی نہ وہ اتحاس کی جرا گا ہیں سرسبز دشا داب لہلہانی تقیں میں تھر بین فوٹ سے اگھر میں فوٹ سے اگھر میں فوٹ سے اوک کننے کہ ہمارے جانور بغیر دودھ کے
تھر میں فوٹ سے ای ہوگئی نیبیلہ کے لوگ کننے کہ ہمارے جانور بغیر دودھ کے
اتنے ہیں کیا انہیں جادہ بنیں مانیا۔ بوں سارے قبیلہ کو اس بھے کی برکت
کا زیان و بوگیا۔

سجبه الدّمبال في با بركت سخيے كى شان ظام كردى يلين المى ده تجبر كيسے أنى نبر بھا كى جارہى تقى ۔ نبر بھا كى جارہى تقى ۔

ماں اس برساری دنیا کارمبر برب برصارت نہ تنا نے والا فرا تعالی کابیارا نی حس نے سب کو لے کر فراکی طرف جلنا نفا 'سوار خفا ۔ وہ کیسے بیچھے رنتا ۔ اس نے تو آگے ہی ہونا نفا ۔ وہ دنیا کے نبیول کا سروا د ہے ۔ اور قرم کا سروار آگے ہی تو جلنا ہے ۔ اسی لئے وہ نجے سروارکو لے کرآگے آگے

دورى جارسى عفى -

بجيد اب بات سمجوب آنی شهزاده محسد کنے دن طبیمہ کے باس رہے؟ ماں عرب کے دسنور کے مطابق دوسال نک بخربا سردشاتھا۔ بیانے ابسا سی سوار کبکن حضرت طبعہ کے کھروا لیے آپ کی بیاری عادنوں اور برکتوں کی وجرسه جابت عفركروه كيمدا ورع صراب كواسيف سانخفر كصب اس المصرت امنه سعا صراد كركے دوبارہ حصرت طبعہ والس البنے ساتھ کے ایس - آب کی والدہ نے اس وجہ سے بھی آپ کو لے جانے کی جازت وے دی کہ ان دنوں مکریں ویا بھیلی سو ٹی مفی کے اور آب ابنے ساتھ كے بچوں كے مقابلہ من زیادہ صحندراور میوسٹ بار تھے جھزت آمنہ فيصحت كى خرابى كے خوف سے دوبارہ بارسے محمد كودانى طبعه كے سبرد

آب ابنی دود ده تشریک بهنول سے بہت بیارکر نے تھے۔ ان کے نام أنبسه بنت مارت اور فذامه بنت مارت و بری مقبل اور شیمه کے نام سے بہاری مانی مفین ۔ معانی عبدالندسے مھی آب کی بڑی دوئی مفى الصفي كمبلناء معاكنا دورنا بباركرناء ان مي لواني خيكوا بنبس مؤناعا. اس ليه جب دوباره وابس آسة نوسب برت وسن

بخبه دونول كباكرنى رسنے تھے۔

مال آب دونوں معانی کرباں جرانے تھے عرب بین دسنور مفاکہ بچوں سے مال ور مفاکہ بچوں سے ور مقالہ بچوں سے مال ور معالی کھروں سے با ہر لے جانے اور معمی کمھی

ك سيرت خانم النبيين جلد I صفحه ١٢١ له سبرت فأنم النبيين طد آ صفحر ١٢١ جارے کی ناش بیں میرانوں بیں دور سے جانے تھے۔ اس طرح جانوروں کا خبال رکھنا۔ ان کو کھلانا بلانا۔ ان سے حبّ ت کرنا۔ سب بجّ س کی عادت ہونی ہے بیکن بیارے محمد تو ا بینے جانوروں کا بہت زبادہ دھبان رکھنے تھے کہ بہ اِ دھراد معربہ سوجا بیں۔
بجّ ہم می جان کھرسے دُور جانے کی وجہسے ان دونوں کو ڈرنہیں لگنا تھا ؟
ماں آپ نے بڑا بیاراسوال کیا بیں اس دافعہ کو بنا ناشا بی میول جاتی بنتھے ماں محد کی بچین بیں ہی ویک شان تھی

اب بہت دلبر مخفاور بیزوں کی حفاظت کونے والے تخف ابک دن اسی طرح گاؤں کے دوسر سے بی ل کے ساتھ آپ اور آپ کے بعا فی ابنی بحر بال بے کر گئے ۔ چارے کی بعا فی عب راللہ ابنی ابنی بحر بال بے کر گئے ۔ چارے کی نائنس بی جلتے ہاؤی سے بچھ دُور دیکل گئے ۔ جانورا دھا دھر کھوم رہے تنفے ۔ کچھ کھا رہے تنفے ۔ اور بی ان کے فریب ہی کھیں ل رہے تنفے کہ اوالی کھوٹ وں پر سوا رکچھ لوگ نیزی سے اس طرف آ کیکے ۔ ان کو آنا دیکھ کر سار سے بیتے بھاک گئے اور عبداللہ می دوال ۔ بیتے بھاک گئے اور عبداللہ می دوال ۔ بیتے بکار رہے تنفے کہ ڈاکو آگئے ۔ ڈاکو آگئے ۔ ڈاکو آگئے ۔

جید براد دس کے میں اس کے اس کے ان کا اس کے ان کا اس کے ان کی کھوٹروں سے کو دہر سے۔ اور کر اور کی اور کی کھوٹروں سے کو دہر سے۔ اور کی اور کی کی کھوٹر سے پر سوار رہ گیا ہے۔ ساری کر بال جمع کر چکے نوان کو لے کر چلے ۔

سخب کیاسادی بکربال ڈاکو کے ہے ہ

ماں نظامعصوم محد ان کے داستے میں کھڑا ہوگیا۔ وہ عفل کیسے لےجانے

دبنا واكوراس ندبدل كرسكن كك نوبجه بعيرسا من آكباء ان لوكول كو جبرت بوی که است سادے برسے برسے آدمبول کے سامنے چندسال کا بجبر كيس كطرابو كيب وه بعردوسرى طرف ستاور نكلنه كى كوئنش كى نويم مخدست ان كوروكا ياخر تنك آكرا بنول في يوجياكه بيخ كيابات سے۔ بہادر سے نے جواب دیا کہ بہریاں گاول والول کی بن ہم انہیں جوانے لاستے مقے۔ بیں آب کوان کی اجازت کے بغیریس کے جانے وول گا۔ سارسے ڈاکوجران عفے کہ بہ کیسا بجیرسے ۔ الوکھی باتیں کو رہاسے ۔ ہمارے سامنے تو بڑھ ہے بڑوں کو مھرنے کی جرات نہیں ہوتی لیکن بدنواہی حكدسے مثنا ہى بہیں۔ واكو دُل نے بار بار كہاكہ بچے تم مہن بیارسے اوراجھ سيخيد ويم نم كوما رنا نهيس جاستے . اس لئے بميں ہمارا كام كرستے دور اور راست سے بہٹ جاؤ ۔ لیکن نتفا دلیر محمد نواین حکد پراٹل مفاکد کاوں والوں سے اجازت کے لوجھر لے جاؤ۔ ایسے ہمیں جانے دول گا۔ بحيبه مطيدكيا بهواج

ماں ادھر گھوڑ ہے برسوار آدمی ہو اُن کا سروار منفا۔ زور سے دمعاڈ الدکبابات میں ادھر گھوڑ ہے برسوار آدمی ہو اُن کا سروار منفا۔ نور سے دمعاڈ الدکبابات میں کے بیوں نہیں جانے جاری کرو۔ اور حب اس کو بنایا گیا کہ ایک جیوٹا سجے کو داست نہیں دسے دہا۔ نواس کے عقد کی انتہا ہوگئی جیخا کہ ایک بیچے کو نہیں ہٹا سکنے ۔ بہا دس سامنے نوبڑ ہے براے برا در نہیں مظہر نے ۔ بیچے کی

کیابات ہے۔ بیکن وہ نہیں جانا تفاکہ بہ کونسا بجہ ہے ا آخر وہ خود آ گے آیا۔ جیسے بی اس کی نظر اس معصوم بیتے بربیٹری نو وہ بھی جبران برگیا۔ واقعی کمال کا بجہ سے جبرے برکوئی خوت کے آناد نہیں۔ بڑسے اظمینان سے

اب نعفے شخصے ہا تھ مجھیل کے داست نہ روکے کھڑا ہے کیسا حوصل اور

عرم باس دلربادركا بحية والوول كمروارف البالجيبي وبكالوكا مال بفيناً منه وه سيخ كي عظمت كافائل مونا بهوا كمفور مع سي أنرآبا -وجهاكه بمارس را سننے سے كبول نہيں سرط حانے بنظم معصوم كا جواب تھا کہ بہ بحریاں کاؤں والوں کی ہیں میں ان کی اخازت کے بغیر بنیں جانے دول کا سردار کواس کی معصومانہ لیکن برعزم دلبرانہ كفتكوس لطف آنے لكا يجر لولا بيخ تنهارا نام كيا ہے۔ جواب ملا جھند وه مجر حران بوا كبها الوكها اور ببارانام - اس نے زبرلب دہرایا جمر وافعی اس نام میں مھی لذت اور متھاس سے بھر لوجھا۔ تمہارے ابو كاكبانام سے فوراً جواب مل عبر المطلب دیبارے محرد دا دالوالو بجفتے مفے کیونکہ ان کے الوطان کا انتقال ہوجیکا تھا ؛ والوول كيسرواركوفرب كيمغزز فاندان اورمكه كيسرداركو بہجانے بی دبرندلگی ۔ بے ساختہ بول احقاکہ سردار فرکش کے جبنے کو ابساہی بہا در بونا جا ہے۔ بہ کہنے ہوئے اسے اینے سامقیوں كو حكم دباكر كحفور ول برسوار سوحاؤ ، اور بكربال ججور دو يجبر و نعقه مقدس معصوم دليركوس الم كركي سوار سوا اوركه ورساح وابرتكان موسے سارسے ڈاکونیزی سے نظروں سے اوتھل موسکے۔ بحبد كمال كرويا نتف محكر ندر ماں وُاکووں کا مسردار اکر جان لیٹا کہ بہ بجیر صرف سردار فرنس کا ہی بجیر نہیں بلکہ به نونبیون کا سردار سے اس کونو ایسی امانت سیرد بہونے والی ہے جو ابن كاننات سے بہلے ہى لوح محفوظ ببرخدانعالیٰ کے پاس ہے۔ اگرآج بران

بگربوں کی حفاظت مذکریا نو دنیا کیسے جان سکتی تنفی کہ بہ امین ہے۔ اور اسی نے مداتعالی کی عطاکردہ ا مانت فرآن پاک جیسی مفدس تعلیم کا معافظ بنیا ہوگا۔

بحبّ گاؤں والوں نے کیا کہا ؟

مان کباکہنا تھا۔ وہ بھی اسس بہا دری برجبران تھے۔کبونکہ ڈاکو وُل کا مقابلہ
آسان نونہیں ہونا جب وہ بجن کے ساتھ وادی بین آئے نوسب
کی بکر بال محفوظ تخبیں اور نتھا ہے مسکرانا ہوا چلا آرہا تھا۔ آپ کی ان ہی
معصوم اور الوکھی اوا وُں نے سارے فبیلہ کو آپ کا کرویدہ بنا دیا۔ سب
ہی آئے سے بیار کرنے تھے۔

سخید اس وفت بیارے شرادے کی عمرکیاتھی ؟۔

ماں تاریخ میں درست عمرتو نہیں ملتی لیکن آئی تین جارسال کے درمیان تھے۔
کبونکہ آئی جارسال بک دائی حلیمہ کے پاس رہنے متھے۔

بحيد اس واقعد كي ليعد نودا في طلبه فوفر ده بهوكئي بهول كي -

ماں نہیں اس وافعہ کے بعد نو اننا خوت نہیں ہوا کیو کہ بیخے اسی طرح کر بول کے ساتھ کھیلنے کو دینے بڑے ہوئے رہے ۔ سکن کجھی عرصہ کے بعد ابسا وافعہ بیش آیا جس کی وجہ سے دائی صبیمہ کا سالا خاندان ہی خوفردہ ہوگیا۔

بحب وه كونسا واقعرب سيس في سياكو درادبا -

ماں پیارے محد اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ بکربوں کے بچوں سے کھیں رہے عفے اور گھر کے تمام لوگ اپنے کاموں بین مصروف نفے ان کے پاس کوئی بڑا آدمی موجود نہیں نفاکہ اجانک دوآدمی سفید ان کے پاس کوئی بڑا آدمی موجود نہیں نفقے محد کوئیر ایک باشد بہ کیروں بین آئے۔ انہوں نے آنے ہی نفقے محد کوئیر ایک باللہ بہ

وکیمدکر ڈرا ۔ لیکن ابھی وہ جران ہی مظاکہ انہوں نے محدکو زمین پر لٹادیا اورسینہ چاک کردیا ۔ بس مجرکیا بنفا عبداللہ توخوفزدہ ہوکر مبعا کا اورچیخیا جا دہا بنقا کہ میرسے فرلینی مجالی کو دوآ دمیوں نے مار ڈالا ۔ اس کی آداز سُن کر گھر کے سب لوگ مجا گے ۔ آگے آگے حفزت ملیمہ دوڑی آرمی فقیں اور ان کے پیجھے حارث نفے ۔ آنے ہی انہول منیمہ دوڑی آرمی فقیس اور ان کے پیجھے حارث نفے ۔ آنے ہی انہول منیمہ دوڑی آرمی فقیس اور ان کے پیجھے حارث نفے ۔ آنے ہی انہول منیمہ دوڑی آرمی فقیس اور ان کے پیجھے حارث نفا ۔

بحبه مصرت طلیمه نے کیارگیا ؟

بحبه التي حب خون من نظر نهبس آیا و اور کوئی زخم کا بھی نشان نه تضانو به کیا ما جرا مفاء؟

ماں اصل میں بہایک کشف نفاجو انسان کوجا کنے بین نظر آجا ناہے اس نظارہ سے بہ بات ظاہر مہوتی ہے کہ اللہ تعالی دنیا کو نبانا جا نہا تھا کہ محد کے دل سے دنیا کی محبّث اور سرفسم کی گندگی کم عمری بین ہی نکال

ك سيرت عائم النبين جلد اول صفحه ١٢٢

ماں بالکل یا درہا۔ آپ تو دبیان کرتے ہیں کہ ہیں کھیل رہا تھا۔ اچا تک جبراسی ا آئے۔ انہوں نے زبین برلٹا کر سبینہ کھول دیا۔ بھراس ہیں سے دِل تکالا ول بیں سے کوئی چیز کالی اور یا ہر بھینک دی ۔ ساتھ ہی کہا کہ بیکر ورابیر کی السن ہے جس سے آپ کو باک کر دیا گیا۔ بھرول کو صاف شفا ف

بانی سے دھوبا اور سبنہ بیں وابس رکھ کر پیبنہ برابر کر دبات بہت دھوبا اور سبنہ بین وابس رکھ کر پیبنہ برابر کر دبات کے کہ ہم اس سیجے کی بہت اور ان کے شوہر ڈر گئے ہوں کے کہ ہم اس سیجے کی بہت مفاظت کریں گئے ۔ اگر کوئی بات ہوگئی نوحصرت آمندا ورسردار فربین

حصرت عبدالمطلب كوكبا جواب دبن سكه

ماں آب نے درست اندازہ لگابا۔ دونوں میاں ببوی سخت بر ایشان سخے
ان کوخیال ہواکہ جب ظاہر میں مجھے نظر نہیں آرہا۔ لیکن دونوں جہتے
ابکہ جبسی بات کہدر جہیں نومٹرور کوئی جن وغیرہ کا انر سوگا۔ اس
زمانے بیں لوگوں کو ان بانوں بر یقین نفا۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ اب
محد کو اس کے دادا کے باس جھوڑ آئے۔ ایسا مذہو کہ بھر شرمندگی مفاتی
بڑے۔ سابخہ ہی انہیں آب سے بہت زیادہ بیار نفا۔ دہ بہ برداشت
ہی نہیں کرسکتے منے کہ آپ کوکوئی تکلیف پہنچے بینا نے حضرت ملیمہ اب

مله ميرت خاتم النبيبن جلدا ول صفحه ١٢١ - كله صحيح سلم - را وى حصرت الس بين مالك

کولے کرحفزت آمنے پاس آئیں۔ ان کو بربشان دیکھ کرحفزت آمنہ بنے بوجھاکر حفزت آمنہ بنے بوجھاکر حلیم کی سے بنم نواس کو زبادہ عرصہ رکھنے کے لئے اس کو زبادہ عرصہ رکھنے کے لئے اس کو زبادہ عرصہ رکھنے کے لئے اس کو نباکونی واقعہ مہوا ہے۔

ببلے نوصنرت طبہ نا انہ بس جا سنی تفیں کیکن جب مصنرت آمیہ نے مار باربوجھا نو انہوں نے سال واقعہ سنا دیا۔

بحبيد حضرت المنه معى برينان بوكى بول كى ـ

مالے بالکل بہبیں۔ ابہوں نے مصرت ملیمہ کو جواب دبا کہ ملیمہ نمہاراہو خیال اس کے بدائش ہے کہ اس کی بدائش سے کہ اس کی بدائش سے کہ اس کی بدائش سے کہ مبرا سے بہلے بیں نے ا بسے خواب دیکھے بیں حیس سے مجھے نفین ہے کہ مبرا بیت برای عظمت اور شان والا برگا۔ اس برکسی ایسی چیز کا انر نہیں موسکما بیتے برای دینان والا برگا۔ اس برکسی ایسی چیز کا انر نہیں موسکما

اس کیے تم برلیشان بہر ہو۔ اس کے تم برلیشان بہر ہو۔ اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا می

سچید پیارا شہزادہ اب مگریں اپنی ائی کے ساتھ رہے گا۔
مال اب بہ بیاراسا بچہ اپنی ائی کے پاس رہنے لگا۔ اس کی معصوم مگریاری
بیاری باتوں نے سارے خاندان کے لوگوں کو اس کا گروبدہ بنا دیا تبھی
جھوٹ نہیں بولئے جو پوچھا جاتا۔ سچ سچے بناد بننے کہمی برنمیزی نہیں
کی ۔ بڑوں کا احترام ، ان سے تمبز سے بیار سے بات کرنے ، ہرایک
کا کام جو اس وفت کو سکنے ضفے فوراً خود کر دینے ۔ اِ دھراً دھرکی نفول
بانیں نہیں کرنے ۔ اور کالی یا گذری بات کا فوسوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔
کسی چیز کے لئے فید نہیں کی ، جسے بیتے لڑتے جھکڑٹ نے ، شور کرنے بیں
کسی چیز کے لئے فید نہیں کی ، جسے بیتے لڑتے جھکڑٹ نے ، شور کرنے بیں

الت نے کیمی ایسانہیں کیا بجير آب كے ماموں نواب سے مل كر بہت نوست سوك بول كے ۔ مان اظامرسه كدانتي بباري صورت والائيباري بباري بباري عادنون والابجير كس كواجها نهبس لكناء اس كم عمرى بس معى آت كوا بنا بنزب كا فنام باد تفا جب آب نے مدینہ ہجرت کی تو بنوعدی کے پاس سے گزرنے ہوستے وہ مرکان وکھایا جس میں مال کے ساتھ کھرسے تھے۔وہ کا محى د کھایا جس مبی سجوں کے ساتھ کھیلئے تھے بھرات کو وہ نالاب بهي يا دخفاجس بين سيخول كيه سائفة ننبرنا سبكها تمفا يجبروه لوكي بهي یاد مفی جو آب سے ساتھ کھیلاکر ٹی مفی ۔ اس کا نام انبسہ تھا گ بجبر آب مكركب والس ماں ایک ماہ کے بعدوایس کے ۔اب نے اپنے ابوجان کے مزار کی زبارت مھی کی ۔ اس کے بعد بیزب سے لوث رہے مفے نوراسنے بن الوائے مقام برآب کی والده مصرت آمینه کی وفات ہوگئی۔ دراصل آب بیمار يوكئ عفيل ماب كواسي جكد دفن كردياكيا ربه نتفا بحيرباب كے بعدمال كى شفقت سے بھی محروم ہوگیا۔ آب بالكل ننہارہ كئے۔ الوجان نو بہلے ہى بنيس عفداب المي بهي تبين دين برت بي قراد موسي كين آب كى لوندى أمم المن جواب كى آيا مى مقين كيم بيدوفادا ومحيت كرسف والى عورت آب کو دالد کی طرف سے نرکہ میں ملی تفیں بہی آب کو والیس لائیں۔ اور آب کے دادا کے سیرد کردیا۔ بہی آم ایمن آب کے ساتھ

اله سيرت النبي دعته اوّل شبلي نغما في صفي الله طبقات ابن سعد حبلا آ صلي الله سيرت فأنم اكنبين عبارا ول صعب الله سيرت فأنم اكنبين عبارا ول صعب

الك لمهاعرصدين اورات كي وفات كي بعدم في زنده دين ـ بجيم جب آب اين داداجان سے ملے تو كباطال بوكا۔

مال آپ تودسوچ لین که جارسال کا بچرجس کی مال را سنتے بین الدکویماری ہوگئی۔ اس کاکیا طال ہوگا۔ آپ کے دل برجین کے ان ہی صدمات کا انرمعلوم ہونا ہے۔ بھرضدانعالی نے بھی آب کے دل بس کروروں ، بواول المبيمول كے لئے بياہ ممدردى دال دى مقى اسى كئے ساری زندگی کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکنے تھے۔ ہرایک کی ہمدودی سرایک سے بیار اوگول کے دکھ کو بانٹ لیناآٹ کی فطرت بن گئی تھی۔ بحيد أب ابن وادامان كے سائف كيسے رہنے تھے۔ كيمواس زمانے كى

بالنس مهمي نوسانس-

ماں کیوں بہیں۔ یہ نواب کومعلوم ہی سے کہ آت کے دادا جان اسینے لوسنے محدسے بہت یارکرنے عقے۔ اب جبکہ مال معی نہیں دہن تو سارى نوجدات برعفى خانه صبكاطواف كرنے بروستے اپنے كندستے بر بطالت خان کعب کے سائے بی ومب ندسردار فریش کے لئے بھائی حاتى اس بريطينے كى كسى كو حوات مذمقى . اور بيارا لو ناحب دا داكو دكھنا ودوركراس برآبيضا يجاروك بالبعي كوني اورمنع كرنا نوفولا علمطلب وك دين كداس كو كيون كهو اوراكة آب كوابن كود بين بعقائ بعقال أ ادرجب کھانا کھانے بیصے اور آپ یاس نہ ہوتے تو کہتے ہیرے بیلے

كومبرس ياس لاؤ- اورجب نك آئي آئيس جان كھانا نہيں كھلنے عظير أب كواين نظرول سے محمى او تھل نہيں ہونے و بنتے سفقے. كماكرست وداداكى جان مبرست سامند دياكرو - ورد بريشان بو جانا ہوں " فریش کے لوگ کینے کہ آپ کا ابنا بٹا حمزہ تھی نومجد کی عمر کا ہے۔ اس کے لئے کیمی پر لشان تہیں ہوستے۔ تو فوراً بول برشتے الدمخدكي تويات بي تحيد أورب يد ببن والاسم اورات عمى داداکے اردگرد رہنے۔ بیادکرتے۔ بربات مانتے۔ بحبہ اب اسے دادا کے ساتھ کناع صدر سے۔ ماں الندنعالی نے آپ کے دا دا جان کو حیب ان کی عمر ۲۸ برس ہوتی تولینے باس كلالباء اس وقت ببادا مخدصرف أكفه سال كانفاء ناد بيخ من آناب كه داداكي وفات كا آب كوسيه مدمد معدمه مفارجي ان كاجازه إعفارتو مفدس لونا بمحصے بستھے جیلنا جانا اوراس کی آنتھوں سے آنسوجاری سے سجید امی آب تو کہنی ہی کدالندمیال کوابینے اسس شنزاد سے سے سب سے زبادہ بیار مقا تو مھرکیوں بارباراس سے بیارکر نے والوں کو ا بینے ياس بلاكراكس شفے بيلے كورلانا رہا ۔ آخراس كومجى نواپنى الحى ۔ اور واداحان بادات عقے۔

ماں مبری جان! سوال نواب نے بڑا ہی مشکل کرد با۔ ان بانوں کی وجہ سے اللہ مبال کی حقیقت میں کمی طاہر نہیں ہونی اور نہ سی وہ آئے کو سے اللہ مبال کی محقیقت میں کمی طاہر نہیں ہونی اور نہ سی وہ آئے کو سے اللہ اللہ وہ دنیا کے لوگوں دکھا اجا شا

مله سبرت خاتم النبيتن جلدا ول صفحه ۱۲۸

انظاکہ بچوں کے ماں باب ہوتے ہیں۔ دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نافی سوتے ہی جبکہ بیسب سے زبادہ بیار کرنے ول کے رستے ہی مجربه برورش کے ساتھ ساتھ بہترین تربت کی مھی کوشش کرتے ہیں۔ سکن بہمرامحد سے۔ بین بنود اس کی نرست کردل گا۔ کوئی ببر تہیں کہدسکنا کہ ہم نے محمد کی نربیت کی ۔ بلکہ سادے بیارے میر باس آگئے۔ تیں ہی اس کو بیار سے کروں گا۔ اس کو سنجالوں گا۔ سرحکہ اس کی مفاظن کروں گا۔ اس کو معانترے کی برائیوں سے بجانع بوست اجهائبول كى طرف لے جاؤل كا ـ اور آبسند آبسند ساری خوساں جو اس سارے وجود میں جمع کی ہیں وقت کے ساتھ ساخدظا برجعی کروں گا۔ تاکہ دنیا تو داندازہ کرے کہ بیعام انسان ہیں۔ بحيه التي جو بيخ البيني بارول سيخ البيوماني بي الن كي طبيعت بريمي تواس کے انران ظاہر ہوئے ہول گے۔ ماں بقیناً اس کے انرات ہونے ہیں جو بعد ہیں فطرت کا حصتہ بن جانے بن كيونكه وه بيخيرو باربارا بينے بياروں سے مجھرتے رستے بي محمر وه کیمی کسی کی محبت میں کبھی کی گرانی میں رہتے ہیں ، نوان میں دوباتیں پراموجاتی میں۔ بانو وہ سخت صدی اور بدتمبر بن جانے ہیں۔ بانھیر خوف مالوسی حسرت کا شکار سوجاتے ہیں۔ اور ببردونوں سی احساس برنری با احساس کمنزی (complex) کانموندیں جوایا انسان کو کامیاب انسان بہن بنانے کیکن ان طالات سے گزرسنے کے باوجود مذنوا ہے صندی ہفتے، نہ مالیسی با بے جارگی کا شکار۔ بلکہ چرے برسم بشداطبنان اور سکون ہی رہنا۔ ببصرف اور صرف الندنعالی

کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس کے سوا تو کیج منہیں ہوسکنا۔ اسی نے
ات بیں بہنو بیال بیالیں اور ظاہر کیس۔
ایٹ بیں بہنو بیال بیالیں اور ظاہر کیس۔
ایٹ بیل کے بیار کا انوکھا اور
ایٹ بیل سے کی عظیک ہی ہے۔ بہ اللہ میاں کے بیار کا انوکھا اور
از الا انداز ہے۔

ماں آپ کے داداجان کو اپنی وفات کا اندازہ ہوگیا تھا گ<sup>ی</sup> اس گئے انہوں نے اپنے بیارے پونے کو اپنے بیٹے حصرت ابوطالب کے سپر دکر دیا ۔
حصرت ابوطالب اور آپ کے ابوجان حصرت عبداللہ کی المی اباب منظیں ۔ آپ کے داداجان نے کئی شادیاں کی مقیں ۔ انہوں نے خیال کی مقیں ۔ آپ کے داداجان نے کئی شادیاں کی مقیں ۔ انہوں نے خیال کیا کہ عبداللہ کی ماں یعنی آپ کی دادی جان فاطمہ بنت عمرو کے بیٹے ابوطالب کے ساتھ میرا پیارا پوتا اچھی طرح رہ سکتا ہے۔ ساتھ نہی ابوطان کے ساتھ میرا پیارا پوتا اچھی طرح رہ سکتا ہے۔ ساتھ نہی ابوطان کی دکھ نہ ہو۔ اسکی کو نصورت میں کرنا ، یہ بڑی سنان والا بیتے ہے ۔ اباب دن دنیا اس کی شان کو د یکھے گی۔
شان کو د یکھے گی۔

بجیّد امی مصرت ابوطالب کا اصل نام کیا تھا۔ ابوطالب کے ساتھ آپ آدام سے دہیے ۔ کیا انہوں نے بھی بہت پیار کیا ۔ سے دہیے ۔ کیا انہوں نے بھی بہت پیار کیا ۔

ماں حصرت ابوطالب کا اصل نام عبد مناف تفا ۔لیکن ان کے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ان کی گنیت ابوطالب ہوگئی ۔اوراسی نام سے شعب ور ہوئے ۔حصرت ابوطالب نے اپنے باپ کی وصیبت بر سادی ڈندگی عمل کیا ۔ اور آپ ا پنے بیتی سے نیادہ ا پنے بیتی جھر میاری ڈندگی عمل کیا ۔ اور آپ ا پنے بیتی سے نیادہ ا پنے بیتی جھر میاری ڈندگی عمل کیا ۔ اور آپ ا پنے بیتی میں میں دیادہ ا پنے بیتی جھر میں دیادہ ا

سے پیارکرتے۔ انہیں اپنے ساتھ سُلانے ، آپ کے بغیر کھانا کھا جیکے
ہنیں کھانے ، اگر کسی وجہسے دیرسے گھرآتے اور بیخے کھانا کھا جیکے
ہوتے نوسب سے پہلے پوچھتے کہ محکم نے کھانا کھابا۔ اسی طرح آب بھی ہر جبکہ
سنجے محکمہ کو ساتھ ساتھ رکھتے۔ اور یہ پیار کا سلوک حضرت
ابوطالب نے اپنی آخری زندگی نک جاری دکھا۔ سارے فرایش کے
فبائل سے دشمنی مول لے لی لیکن آپ کی حفاظت اور محبت ہیں کوئی فرن نہ آبا۔

بحقیہ بیارے محرکے بیبن کاکوئی اور واقعہ سے الیے۔ ماں واقعات نوبہت سے بیں۔ ایک سنانی ہوں۔

البیمی آپ جیوٹے عقے ۔ دادا جان کی وفات کے بعد مکتر بین فعط بڑا ۔ جب کا فی عرصہ کک بارٹ نہیں ہو کی توقریش حصرت البوطالب کے پاس آئے اور دعاکی درخواست کی جعفرت البوطالب کو نہ جانے کباسوجی کہ انہوں نے نتھے محرک کا ہا تھ بکڑا اور خانہ کعبہ بیں دبوار کے ساتھ آپ کو کھڑا کہ کے کعبہ کی دبوار کے ساتھ آپ کو کھڑا کہ کہ کہ کہ ایک بیٹ فورا کہ کہ کہ بیٹا دعاکر و کہ بارٹ س ہوجائے ۔ آپ نے جبی چیا کی بات فورا مان کی اور اینے نتھے نتی ہے کہ خف فدا کے حضور اسٹھا دیے معموم سی مورت والے اس منے سے نت ہزا دے کی بیا دامبر ہے مولاکو بہت بست بسند آئی ۔ اور اس کے ہاتھ اسٹھا تے ہی آسمان میں دھت کے بہت بسند آئی ۔ اور اس کے ہاتھ اسٹھا تے ہی آسمان میں دھت کے بادل چھا گئے اور بارٹ بر سے آگی ۔

له سيرت التى طداق ل شبلى نعمانى صفحه ١٥٨

بیتہ کیا حصرت ابوطال کو اندازہ مفاکہ بہ با برکت بیتہ ہے۔
مال بالکل اندازہ بلکہ بفین مفاء وہ آپ کے پیال ہونے سے ہی ال
برکتوں کو دیکھ رہے عقبے بھر حصرت عبد المطلب نے تو وفات
سے پہلے وصیت بی بڑی وصاحت سے بیاں کیا کہ '' اس کی پردی
صرم کے سوانمام کرؤ ارمن کی کشا وہ اور سنگلاخ نبین بیں بھی کی
جائے گی ۔ اور ساکنانِ حم اور اس کے اروگرد کے لوگ بھی ایسا
میں کریں گے ۔ اور جو بھی جزائے جبر کا طالب سوگا۔ وہ اس کی افتداء
سے سزنابی مذکر ہے گا۔ '' کہ
سے سزنابی مذکر ہے گا۔ '' کہ
بیار ہے محمد اس کم عمری میں کیا کہا کو شنے کیا وہ اسکول میں وائل
سیس ہوئے عفے ؟

ماں عرب بیں عام طور براور سندفاء اور رؤساء بین خاص طور بر پڑصائی کو اتنی اہم بہت نہیں دی جانی تفی ۔ بلکہ ان کو اپنے حافظے بر بڑا مان نفاء وہ ہر بات ، ہر چبز کو باد رکھ لینے۔ اس لئے مکھنے پڑھنے کی منرور ت ہی نہ تفی ۔ میراس زملنے بیں آ جکل کی طرح بڑھائی کا رواج بھی نہ تفا۔ بس سے یا تو کھیلتے تنفے یا اگر کوئی کام کرنے تو بکریوں کو جرانے لے جانے تنفے۔ اسی ذمانے کا ذکر ہے کہ آب

ك نفوسش رسول نبرجلد آل صفح ٤٤ \_ كه سبرت ما تم النبيتن جلد الل

بجید آب بنانی بن که بعض لوگوں نے آپ کو بجین بین بی بیجان لیا تفا کداس بجید کی بڑے ہوکرسٹان طاہر بہوگی ۔ اس کے تنعلن کوئی دا قعدسنائیں ۔

مان وافعات نوكئي بين رحب حضرت طبيمه آب كوات كي التي كيوات اسن صدرك وافعه كعدجيور الماري مخين محيل كجولوكول نے آپ کو دیجوکر بہجان لبا تفارلیکن ایک واقعہ بناتی سول۔ مكترس من لهب كالبك أدى آيا . بدعلم فبافد نعني جيره وللحوكر طالات بنانے والا مفا۔ فریش کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر اس کے باس آئے ناکہ حالات معلوم کرسکیں حضرت ابوطالب معى آب كوسك كريسي اس نے آب كو اياب نظرد بكھا بھردوس بچوں میں مصروف ہوگیا۔ ہاری ہاری ان کے مال ہاب کو ان بچول كے بارے من تنانا رہا۔ وہ غالباً بہ جا شاخفاكرسب سے فارغمو كراطبينان سے آب كود بيكھے ۔ اور بھراندازہ لىكائے كربيكس منان كالبجبه ب يجب اس كو فرست مى توبولا اس سيخ كولا ويجس كوئيس نے انجمی دیکھا تھا۔ وہ نویڑا ہو نہار معلوم ہونا ہے اس کی صرف شان ظام ربوگی کیکن حب اس کو مصرت محمد دکھائی نه د بنیے تو بے فراری سے بوجھنا رہا۔ وہ باربار آب کو نانس کرسنے کی غرص ادهرادهرياني سے ديكھر باخفاء اس كى مالت ديكھ حصرت العطالب كونوف محسوس موا اورانهول في اب كوهياليا بهراست سے لوگوں کے ہجوم سے ممل آئے اور نیزی سے آپ کو کے کو کھر ميرت ابن بشام ملدا قل ملاا مين داخل سو كيم .

بحبید حضرت ابوطالب کیا کام کرنے ہے ؟
ماں حصرت ابوطالب ننجارت کرنے عقے اور بعض ادفات فافلوں کے ماں حصرت ابوطالب ننجارت کرنے عقے اور بعض ادفات فافلوں کے ساتھ مکتہ سے باہرشام ' بمن کی طرف بھی جانے۔ ابہوں نے کئی نخار نی سفر کئے ۔
نخار نی سفر کئے ۔

بحيد ببارے محمد آپ کے تغیردہ مانے تھے۔

مال دراصل حصرت الوطالب آب كوابنے سائف بى ركھنے عفے ليكن جب وه شام كيسفر برجاني لكي نوسفر كي طوالت اور راستي كي مشكلات كى وجرسے جا باكد آب كھر پر رہ جائيں۔ ليكن آئ اسے بارے جاکے بعدان کی جدائی میں دمیابردانشن نہ کیا اور بریشان ہو گئے۔ جب فاقلہ روانہ ہونے لگا تو دور کرلیٹ کے اور روسے لکے محفرت الوطالب تودیمی آب کے بغیر مانے ہوئے كعمراري عفي لبكن محبورى عفى داب آب كى حالت جود محمى أو جھور كرجانے كاسوال سى بدانہ مونا مقارضا نخيرا منوں نے فیصلہ كیا كر تحطي عن ساخف سي كے كرماوں كايك بحب اب نواب توسی ہو گئے ہوں کے ؟ مان ببارے محداور جادونوں ہی خوس مفےکہ ساخف جارے بين.وه آب كوليك وب لصرى كے مقام برينے كوفا فلے براودال دیا۔ بہ علافہ شام کے جنوب میں واقع سے ۔اس جگہ بد ایک عیسانی راب کی فانفاه (عیادت کاه اورکمر) می و صومحم كهلانى محقى راسب البسے درولشول كوكينے بي جودنيا جھوركراللد

مله سبرت خاتم النبين جلد ا دل صفحه ۱۲۹

کی عبادت بین مگن ہوجائے ہیں۔ اس داہرب کا نام ہجب دہ تھا۔
وہ دورسے فا فلہ کو آنا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی فا فلہ خانقاہ کے قریب بینجا تو اس نے دیکھا کہ تمام درختوں کی شاخیں مجھک گئی ہیں اور بیقر بھی سجدہ کر رہ ہے ہیں له بہ ایک کشفی نظارہ ہوسکنا ہے۔ بین اور بیقر بھی سجدہ کر رہ ہے ہیں له بہ ایک کشفی نظارہ ہوسکنا ہے۔ بین تعمد یہ دا ہب الہی گذب کا ایک بڑا عالم بھی تفا اور سات بیت بین توں سے باری باری بہ نشا نیاں اور بیشگوئیاں اس کو اسپنے بزرگ عالموں سے پہنچی تفییں۔ بھروہ بہ بھی جانتا تھا کہ ان نشا نیول کے تحت وقت آگیا ہے کہ اس نبی کا ظہور سوجس نے ساری فوموں کو سیائی کی ہرابیت کا کام کرنا ہے اور اسی کے ذریعے ساری فوموں کو سیائی کا پینیام ملنے والا تھا۔

جنائج اس نظارے کو دیکھ کر اُسے بنین ہوگیا کہ وہ مفدس دیجود اسے بنین ہوگیا کہ وہ مفدس دیجود است بارہ لہ دیجود است بارہ لہ بہتھا ہے جی دیجو کی دیکھ لبا تفاجس کے سر بر ایر ( بادل) کا سا بہتھا ہے بیجیت محدود دا ہرب نے کہا کیا ۔

مال به نظاره دبکه کرده ابنے صوحمه سے با برنکلا اور ابک دعوت کا انتظام کیا۔ ناکہ وہ آب کی عاد توں اور با توں کو دیجه کرجان سکے کم واقعی وہ نبی آب بی یجفرفا فلہ والوں کو کہلا بھیجا کہ آب تمام لوگ مبرے مہمان بی اور سب اس دعوت بین آبیں کوئی جمی باتی نہ سے مبرے مہمان بین اور سب اس دعوت بین آبیں کوئی جمی باتی نہ سے اور حق فا فلہ کے لوگ جبران منے کہ ہم تو ہرسال بیاں سے گزر نے بین اور حق بین

ا من يسبرت ابن شام جلدا ول صغير ١١١ - كم سيرت فاتم النبين جلدا ول صغير١١١

معرضے بھی بن بہلے وکھی اس رابب نے ایسا سلوک بہل کیا۔ وو كرنا نو دوركي بات وه نوصومعهر سيمهي بالبربيين بكلنا نفا- آخر اس اجازکسیانبدیلی کی کیا وجہ پیوسکتی سید ۔ فافلہ کے لوگ اسی شنو سنج میں مبنل منفے کہ بالا خرابک شخص نے اس سے لوجھ سی لیا۔ وہ بولا۔ آب کی بات میچے ہے۔ بھراصل بات کوجھیا نے ہوسکے کہا كراب مبرسے مہمان ہيں۔ اس كئے ئيں سنے جا باكر آب كى دعوت كروں أن اس كا اصرار مفاكه ببرفرد جا سبے بجیہ سی كبوں نہ سویاغلام ہو دعوت بیں سب آئیں ۔ لیکن بیارسے محمد جو تکہ بختر محقے۔ آپ كى عمر باره سال محقى اس كية اسينے سامان كيے ياس محقهر كية ـ اور سب دعوت برجلے کئے۔ بحيد ليكن بحيده دابرب نوجا بنا نفاكدسب الكي مال اسی کے تو وہ سرآنے والے کوعورسے دیکھنارہا۔ اورجب اس نے آپ کونہ یا یا تو بوجھاکہ کوئی زہ نونہس کیا۔ تبایا کیا کہ ایک بختہ ابنے سامان کے پاس سے۔ وہ بولاکہ ئس نے پہلے ہی کہا تفاکس أبين مجراب كواصراركرك بلوايا بيونكه وه بهليس أب كى شان كو ديكه جيكا تفااس كيره ومهر كت كالغور جائزه لبناريا. جب سب کھانے سے فارغ ہوستے نو وہ آب کو لے کرایا طرف ہوگیا۔ اس نے آب کے سارے جم کو غورسے دیکھا اور کمر ير با عفه بيس تعيم سيم مر بيوت كو بيجان ليا بيوات كے دوكندسو

له نقوسش رسول مدر 11 صفحر 49

کے درمیان اعرابوالوسٹ کا حصر مفی ۔

بحيد الل في البياسي كولي بات نهيس كي ؟ مال اس نے آپ کولات اور عزی کی قسم دے کر کیجد بانیں بوجیتا جاہیں۔ وہ جانیا مفاکر قرابش ان دونوں بتوں کی قسم کھا سنے ہیں۔لیکن اس تھوستے سے پیچے نے نوراً جواب دیاکہ محصے ان سے سخت تفرت سیے - ان کی قسم نہ دیں۔ میمراکسس نے کہاکہ اللہ کی فسم جوئي بوجھول معجھ اس كے بارسے بين بناؤ ۔ وہ آب سے آث كى عادنوں سونے ماكنے وغرہ كے منعلن بوجھنار ہا۔ اور سربات نشانيوں كے مطابان تھی ہجب آت كی ذات كے منعلق اس كی تمل لسلى موكئ نو بهراس نے مصرت الوطالب سے بوجھا كداس سے كے كے ساخفات کاکیارستندسے۔ وہ لوسلے۔ بہمرا بیناسے۔ راہب نے فورا کیا کہ اس کا باب تو زندہ نہیں۔ بہ آب کا بیٹانہیں سے۔ الوطالب نے خفیقت بیان کی کہ بہرے مطاتی کا بٹیا ہے۔ وہ اس كى بدالش سے بہلے ہى وفات با جکے ہیں۔ بحب اب نورابب كويفين سوكيا سوكاكم مبى سجير سراسوكر وسي عظيم في سوك مال وه بوری طرح بیجان حیکا مفاریجیره نے صفرت ابوطالب سے کہا کہ ا بنے اس محضیحے کو کے کرفوراً کوٹ جائیں کیونکہ اگر میود اول نے ويجدلبا اور ان نشانيول كومجان ليا . نووه اس سيح كونفسان بنجاب کے۔ آب اہل کتاب سے اس کو سجائیں کیونکہ وہ نمام نشانباں جاننے میں اس کا طہور سونے والا میں ۔ اس کا طہور سونے والا میں ۔ اب کا مجھنیجا بڑی عظمت والا میں ۔ اس کا طہور سونے والا

الم نفوش رسول منبرطد آآ صفحه ۱۱۸ سه سبرت ابن بشام جلد آ صفحه ۱۱۸

ہے۔ جانج جھڑت ابوطالب آب کوسلے کر جل مگر ہنچے۔ بعيبه كسى أورسنے نوات كواس سفر ملى نہيں بيجانا۔ مان ایک اور روابت بے کہ اسی سفرس زربر ( زبیر ) نماما (نمام) اور دربساد دربس مومهودی عقرانهوں نے بحیرہ کی طرح آب كوبيجان لبانفااور دشمني برآماده بهو كيئ منفيه ابنول نيه آب كونفصان ببنجان كااراده كبالبكن تجبره فيدان كواراده كوعطانب لیا اور انہیں تصبحت کی مساخف سی کہا۔ کیا تم نے اپنی کنابوں میں بهيس برمعاكه حدا اس كى حفاظت كرك كا ورنم كحيد مذبكار سكو کے۔ اس کئے ابسانہ کرو۔ وریہ خودہی الہی عضنب کا شکار ہو طاؤ کے میانجبہ بہ سن کر وہ رک کئے۔ سجيد افي كمال سے - انتي جھون عمر من محمی نشانياں بوري مورسي مقبل مگر کے لوگ او بنوں کی اوجا کرنے شفے۔ تھرات نے جو لات وعزی ئى قسم كونېس مانا ـ توكيا آپ نے كہمى محمى كسى بت كى برسندن مال الله تعالى نے بہیندات كوست كى سے محقوظ د كھا۔ اور بھی نو وه باین مقبل جن سے اہل علم اہل تناب آب کو پیجان کینے تنف ين أب كوتنول كى يرسنش يذكرسنه كا ابك برامشهور واقعه جواب كى زندكى بس بيش آيا، بنانى بول ـ بحيد پياري المي صرور بنائيس ـ

له رسول منبر جلد ۱۱ صفح ۵۰

ماں عرب بیں بوانہ بت کی سالانہ نقریب ہوتی تھی۔ بالکل جیسے ہمادی عید کی تبادیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح قرلب ملہ بھی اس انقریب بیں مصد بینے کیلئے تبادیاں کرنے تھے۔ جب وہ دن آگیا۔ حب ہے الگ تفلگ آ ہے ایک طرف چیب چاپ بیعٹے ہوئے سے نقے جب کہ آہے کے ہم عمر بیچے نوشی نوشی تنار ہو رہے تھے گھر کے بڑے جب جانے کے ہم عمر بیچے نوشی نوشی نوشی تنار ہو رہے تھے گھر کے بڑے جب جانے کے ہم عمر بیچے نوشی نوشی نوشی بول کے قد دیکھا کہ محمد نواسی طرح سے بڑے بڑے جب جانے کے ہم کا بات سے محمد فواسی طرح بیسے بیں ۔ آئی کی چی آئیں اور بولیں کیا بات سے محمد طبیدت نو مفیل ہوں ۔ بولین ۔ بھر بیسے میں بول ۔ بولین ۔ بھر نیار نہیں ہوئے کیا بات ہے ۔ جبانا نہیں ۔ آئی نے جواب دیا نیار نہیں ہوئی گا۔

بجبہ انتخابم موقع بر مذحانے کی وجہ سے توسب ناداض ہوسے بول کے۔

ماں پہلے قوسب نے سمجھابا وربادی باری نمام بھو بھیاں آئیں۔ اور اصراد کیا کہ یہ نو ہمادی عزت کا سوال ہے۔ نم کوچلنا ہوگا۔ آخر جی بھی آگئے۔ نبکن آپ کا ایک ہی جواب نفاکہ بن اس نفریب بیں نہیں جا وس کا دھی ہے۔ نہیں جا وس کا دھی جھے بنول کی برسنش پ ندنہیں۔ آپ کے بارباد انکار کے با دمجہ دسب کا اصرار بڑھنا رہا کیونکہ یہ فرلینس کا معزز کھرانہ نفا۔ اور کعبہ کا متولی بھی۔ بھر محیلا اس اسم نقریب کا میں بنو یا شم کا کوئی فرد کیسے ننریک نہ ہو۔ لیکن خینا اصرار بڑھنا کی گیا ؛ اسی عزم سے آپ کا انکار جاری رہا ۔ آخر الوطالب کونسکا ۔ گیا ؛ اسی عزم سے آپ کا انکار جاری رہا ۔ آخر الوطالب کونسکا ۔ گیا ؛ اسی عزم سے آپ کا انکار جاری رہا ۔ آخر الوطالب کونسکا ۔ پہنچی کہ محمد نبار نہیں سور ہا ۔ تو وہ آئے ۔ بڑی محبت و شفقت اور

بیادسے محمد سے کہا کہ کیا بات ہے۔ میری عان۔ کیوں بہیں چلتے۔
اب بادبار کی نکوارسے ننگ آگئے تھے۔ روبانسے ہوکر بولے
چیا۔ میں ہرگز نہیں جاؤل گا۔ مجھے البی جگہوں پر جانا بالکل بیند
نہیں سخت گھبرا بہ ہوتی ہے ۔ نوف آنا ہے۔ میں نہیں جاؤنگا
مذہی اس موقع کا کھانا کھاؤں گا۔ محبت کرنے والے چیا کادل ترق
امٹھا۔ اور فیصلہ سنادیا کہ محدکو کوئی ننگ نہ کرے۔ اس کا بو
جی جا ہمنا ہے اسے وہی کرنے دو۔ بادبار اصرار کرکے تنگ مت
کرو۔ ۔

بخیہ آپ کے اور بھی تو بچا نظے۔ انہوں نے کیا کہا ؟
مال دوسر سے چاؤں نے نوبہان تک کہا کہ ابوطالب کے بیار سے
اس کو بگاڑ دیا ہے۔ لیکن ابوطالب سرب کو سمجھا کر چلے گئے۔
اور باری باری سب نفزیب ہیں جانے لگے۔ آپ اپنی لونڈی
ام ایمن کے ساتھ گھر بپر رہ گئے۔ آپ نے منصرف بدکہ سی بنت
کی تقریب ہیں شرکت نہیں کی بلکہ کبھی بھی بنوں کے نام کا کھانا
ان فرج اللہ نفالی نے آپ کو بچین ہیں ہی شرک سے معقوظ رکھا۔
اس طرح اللہ نفالی نے آپ کو بچین ہیں ہی شرک سے معقوظ رکھا۔
بخید کیا اللہ میاں ہر معاملہ ہیں آپ کی تکوانی کو رہا تھا۔ اور آپ کو غلط
انوں سے بچانا تھا۔

ماں آب نے وبکھاکہ اللہ میاں نے آبیے شہزادے محدکونٹرک سے
میں کیسے بچایا۔ اسی طرح اس نے فریش کی ناج کانوں کی مجانس اور
دوسری بے ہودگیوں سے بھی آپ کی حفاظت کی ۔

بحب ده کسے ؟

مال ببایسے آفاحصرت محمدابین بجین کے واقعات بیان کرتے سوئے فرمانے ہی کہ ایاب دفعہ کی بحق کے ساتھ کھیل رہا تھا اسے ينفرا تفاا كفاكرلا رسيه فن الهول في اسيف تنه بندكهول كران كو كزر حول برد كھا عرب بين عموماً برسے لوگ بھی كام كرنے بولے با مزدوری کرنے ہوئے ایتے تہہ بندکو گردن سے باندھ لینے تھے۔ یا كنديد يعير د كه لين نفيه ان من برسنگي د ننگين كوعب د مولي) بنهس جانا جانا نتفا كيونكه وه كعبه كاطوا ف بهى نتگے ہوكر كرنے تنظے جب آب نے بھی پخفرلانے کے لئے اپنے تہہ بند کو کھولنا جا ہاتو. عبب سے قوم دلائی گئی کہ ابسامت کر۔ تہدبندکوسختی سے باندسے ر کھو ۔ آب فرمانے ہیں کہ تیں ڈرگیا۔ سب سجے اس برمنگی کی حالت مين بيقرلار سيد عقيه ليكن صرف ممرانهم بند بندها ببوا عفا اورس ابني كردن يرسخفرد كمدكران ارباك بجبد كياسي طرح كاكوني اور واقعه مجمى بهوا ـ ماں اسی طرح کا واقعہ تعمیر کعبہ کے وفت تھی بیش آیا۔ حب قربین اپنے تهد بندول كو كلي بالرسط يخفرا فأكرالارس تحفير أب تصرت عباس رجیا) والے گروپ بیں شامل تھے کیونکہ انہوں نے کام کے سے لوگوں کو دوکر ویس میں بانٹ دیا تھا۔ آب کے جیانے کئی بارکہا كە تنهد بندا و نجاكرلولىكن آبىد اسى طرح كام بىن مصروف دىسے ـ كىكن

كه سيرت ابن بشام جلدا قدل صفحه 119

تهربندباربار اتك طأنا مخطاء

بجبہ الدمبال کیسے اپنے ببارے بندوں کوسمجھانا ہے۔ بڑی حبرت اہونی ہے۔ ابک بات نو بنائیے کہ عرب بیں ناچ کا نے شعروشاءی کی بڑی بڑی جانس کبوں لگنی تخییں

ماں آپ نو بہلے ہی جان جکے ہیں کہ جھوٹی جھوٹی بانوں بر معی خدانعالے آت كوتبانا اورسمحفانا ربا ـ معرانني برمي بان بركبسي مفاظرت نه كرنا ـ اس زمانے بیں مذنو ریڈبو مفااور بنہ ہی تی وی کہ کوئی عزل كانے، قوالى وغيره بالميركونى دھن كسن ليں ياكونى قصر كمانى با درامه دیکھ سکیس اس وفت جب اس طرح کی دلیسی تنهی مفی۔ اس لئے اس زمانے بیست م کے وفت دن مجرکے تفکے ہارے انسان بالوضحن كعبيس جمع بهوجاني وراور توليال بناكر ببجفت بالجعر ميلانول سي جهال كھلے آسمان نلے حفندی ہوائیں جل سی ہوئی "Open Theater" Les in mocet Les is blue l'all of بعنی کھلے ستیج سفے۔ اس کے علاوہ بول سی مل بیجھنے سے اِن کومکہ سے باسر کی خبروں کا بینہ جانیا ہو کوئی تھی سفرسے لوٹیا یا کوئی اجنبی اآ اُنوالیسی مجانس میں صرور شریب ہونا تفا بھراسینے خاندانوں سے قابل فخر كارنام عانت كالجمي موقع ملتا جو تطعت كو اور محى بوصادتيا. کویا اس طرح شامیں گزار نے میں انہیں اینے ماصی کے حالات کے ساخفه ساخفه حال کی خبری بھی معلوم ہوتی رمتیں اور تفریح طبعے سما سامان مبستراحانا ـ نوعمرا فراد ان محالس بس بری دلیسی لینتے تھے ۔ بحبيه كيابيارك مخترسفي البي معالس مين ننركت كي -

مال ایک دن بیارے مخرسنے می سوجا کہ جاکر دیکھاجائے کیے ان معالس میں کیا ہونا ہے۔ کیونکہ ان کے سامفی اکثر ذکر كرنے تھے بیانچرات نے اپنی بکریاں اپنے ساتھیوں کے حوالے کیں اورمکہ بیں ایسی مجلس کی نلاسش میں سکلے بیشہریں بہنچے نوایک محلے سے گانے اور ناچنے کی آوازیں آدہی تفینی معلوم كرسنے بريت جلاكہ فلإل مردكا فلال عودت سے كارج سے جس کی وجہ سے بیعفل جاتی گئی سے ۔ آب بھی وہاں برجلے گئے۔ لبكن اندرجا شعبى نبندكا ابسا غلبه سواكه قوراً سي سوكف اورمبيح بي المنكه كمفلى بحبب البنا سا وفيول كي باس ينتج اورام ولسن را ت کا احوال بوجها نو ده به سن کر جران به مستح که ایسی و کیسب اوربرلطف محفل مين نيند كيسية كمي بحيّه المي ده لوك مفيك سي نوسوچ رسيے تھے۔ مال مگروه نهیں مانتے تھے کہ خدا تعالی اس معصوم نوعمر کی حفاظت كرد باسے وہ اسينے بيارسے كو ان مجالس سے دُور ركھنا جا ستا ہے۔ کیونکہ یہ خداکا بیادا ان مجالس کے لئے نو بیدا نہیں کیا گیا۔ بلكه بدنو دنباكو ان ففنول دلجسيبول سے بيانے كے لئے ظاہر موگا بہ نوانسان کوخداکی طرف بلانے والاسے پھر محفلا وہ کیسے ال مجلسول اورمحفلول سے کیطف اعطا سکیا خفا۔ بحير كياآب كهي كسى حيس مين مير تنبيل كي ج مال دوسرى مرتنبات نے عیرکونشش کی که شرکت کرول و لایکن بہلے جیساہی معاملہ بیش آیا۔ اور آب دوبارہ ان فصولیات سے

بجالتے کئے۔ اس کے بعد نوات کا دل ان باتوں سے نفرست مى كرسنے ليكا۔ اور يوں ہميننہ کے لئے ان فضوليات سے محقوظ موسكتے۔ ان واقعات سے ایک بات آپ کوسمحھا ناجا سنی ہول كه خدا نعالي كو وفنت كا صالع كرنا بهي بالكل ليه ندمنېيس سيميس طرح وه این اور تعمتول کے صالع کرسنے پرنارامن ہونا ہے۔ اور النهس جيس محلي ليناسيه وتستمعي اس كي ايك تعمت ہے۔ جس کو بیکار کامول میں خرج کرنا۔ یا فضولیات دیکھنا استنا معى اس كوليسندنبين - آجيكل آب يخضود انصاف سے بنائيں كه كنا وقت صائع موناسه كبهي في وي ديكيفني مي كبهي ريدلو سننے بیں کیجی ففنول بائیں کرنے یا خواہ مخواہ کسی کا مذاق الراستے تطبق سناسفين بالمفرفون برسكاركب بازى كرسفين اورمجه بنين أوافسان، أول، كما نبال وغيره يرصف ين ببنام وه ين بين من سه سيمين ايني زندگي مين كوني فائده بنيس سونا ـ شهي سماي روح نوکش ہوتی ہے۔ اس کے لئے قرآن پاک۔ اما دیت پرزگان كى كتب واقعات ئارىجى مقائن بين - يا بجركو بى اورعلم موبر مقنه. سننے با مجرد بھنے سے ذہن تبر ہو۔ اگر ببرط صل نہ ہو توسر بہار باتين بن - اوربي بان مه انسانول كونبات معجمات كيلئ الدنعالي نے بیارسے آفاکوان فضولیات سے محفوظ دکھا۔ ان سے بینے کی وسرسع ہی آب نے دنیا ہیں استے بڑے بڑے کام کئے۔ ذہن ایک طرف ليكاريل انسانيت كي معلاني - اس كي ضرمت - اس كي نزيبت برخرج سؤاء اور دنبان بنه صرف روماني ملكه دنباوى علوم معياصل

کئے اوراسی وجہسے آج نرقی کی بہ رفنا رحاصل ہوئی حبب مسلمانوں نے وقت کی فدر کرنا جبورا ۔ نواج ان کی حالت آب کے سامنے سے ۔

بجير وافعي جوخلانعالى كاسوناسه التدنعالي محمى اس كي كمال حفاظت كرتا ہے۔ افی كبا اكر سم تھی اس ببارے مولاسے بباركر بل ور اس کاکہنا ماننے لگیں۔ اپنے وفٹ کومناکع پذکریں اور پھرسمارا ول علط كام كوية جاسے توكيا الندمياں مم كومھى سجائے كا۔ ماں بالکل سجائے گا۔ اور وہ نواب بھی سجانا رسنا سے۔ اگراس کی حفاظت نه ہوتو انسان نہ جانے کہاں کا کہاں شکل جائے اِنسانوں بربداس کا بیت طرا احسان سے لیکن جو انسان اس دنیا میں برائو مں سرحات ہے اس کی معمی وسے سوتی سے۔ بہنیں کرالندنعالی ان كو جھوٹد دیںا ہے۔ اور ان كى حفاظت نہيں كرنا۔ بلكہ وہ نوا پنے بندوا کو مال سے زیادہ بیار کرنا ہے۔ جس طرح ماں ایک ہتے کو بادبادگرنے سے بربا و ہونے سے بجانی سے میاب بخیراس کی بات مانے یا نہ مانے سکن ماں کو کششن کرتی ہی رہتی ہے ہیں وہ اس کو روک تہیں سکتی تو دعا تیں کرتی ہے۔ دوسرے لوگوں . كوكهني سے كداس كوسمحها وكديد راست غلط سے الكن خلاتفالي كونوكسي كى مددكى صرورت نهيل و و نوخود براه راست بندول كو سمحفانا سے مگراس دنیا کا ابک اصول سے ۔ابک قانون سے اور خداتعالی ان می قوانین کے شخت اپنی فدرت دکھا ناسہے۔ بخبه وه كسے ؟ مم الدميال كے اصول كسے معجد سكتے ہيں ؟

ماں جس طرح ایک البینہ اگر صاف ہے نواس میں جرد مجھی صاف لطر آئے گا۔ اگر اس برگر دوغبار سے نوجرہ بھی دھندل دکھائی دیکا اور اکرمکمل طور برگرد سے آئے جائے نو مجبر تو کچھ مجھی نظر سیا آنا۔ اسی طرح انسان دور ہونو آواز مہیں آئی۔ یا محرایک اور اصول سے کہ اس اوازیا بات کو یا بھرندیان کوجس میں بات ہورہی ہے اسم معنے کی صلاحیت بہتر موتی ۔ اس کئے اگر آواد ساتی معی دسے تنب بھی انسان اس کوسمجد نہیں سکنا۔ اگر آب کہیں کہ فون كى اوازنو برى دورسے اجاتى بىر كى كى الائن درست نەمو تو آب كامنطاوية تميرييس ملے كار اور اكريل جائے كا تولائن صاحت نة بهوسنے كى وجرسے بات سمجھ ملى مہلى آئے كى ۔ بالكل اسى طرح اگر السان كادل صاف تهين نواس كوخدا تهيس مل سكيا وه موجود موسف کے یا وجود اس کونظر نہیں آتا ۔ کبونکہ دل اور ڈسن برگناہوں کی ، خطاف کی ، کمزوربول کی گرد رمنی برخی برونی سبے۔ اورج نکه خدا كے كام كو سمجھنے كى صلاحبت بہبل ركھنے اس لئے اس كى بات بھى سمجوس نهين آنى - مجرسمال است خداسك سامقه مصبوط رشنة یا دا ابطہ مہیں ہے۔ اس لئے اس کی بدایات سم مک بہنچ نہیں گئیں کویا لائن تہیں ملتی یا نظام کی خرائی کی وجہ سے درست اوازین آتی ۔ بیٹ مانتیں ایسی بین کہ ہم اگر اپنی اصلاح کرنس اور دل اور دماغ كوصاف ركسي برى بانوں سے بجيس ـ مذخوا بيول كوديين ت لندى بانبى سنبى اورى فصنول خيالات دسى بى اسنے ديل إكر باربار کوشش کرنے کے باوجود بھر بھی ول میں کسی کے لیے کو تی

بات آئی۔ ہے یا بھر ذہن مھٹک جانا ہے نو استعفار بڑھیں ۔ نبك لوكول كى محالس ميں بيخفيں ۔ اور احصے لوكول كودوست بنایس ۔ بول سم اسے آب کو خدا کا بیارا بنانے کی کوئنش کوسنے واليه بن جائبس كيد الس طرح الند تعالى كو معمى مرا ببارا أسيداور وه كهناسيك در اكرميرابنده ميري طرف جل كرا باسي توني دور كراس كى طرف آنا بهول ـ اگر وه مبرى طرف دور ناسب توتين طری سے اس کو تھام لینا ہول۔"

كوبا ضراكوبا تامشكل كام تبيس مروت الادسا ومضوط عزم كى منرورت سے داور وہ توابیتے بیاروں كو پاكر بہت خوش ہونا ہے۔ جس طرح ایک ماں کو اس کا تھویا ہوا ہجبہ مل جا سکے

تواس كى خوشى كى كيا حالت بهوكى ـ

بخبر آب نے نو محصے بڑی اجھی اور اسان سی ترکیب بنا دی مبرسے لئے د عاكرين كمين محفى التدميال سے بياركر في وال بن عاول اوروه مجھی محد سے بار کرسے۔

ماں خلاکرے کہ آب اور دنیا کے سب سخے خدا نعالی سے بیار کونے والے اور اس کے بیار کوحاصل کرنے والے بن جائیں دائین ، اب ہم آب کی سبرت طبیبہ کی طرف آنے ہیں۔ ہم نے آب کے مجين كے واقعات سنے يجريوركين كے يعنى سنے اب بارے محدثودانی کے دورس داخل مورسے میں مصرح آب کا بین باكنزه اورمعصوم اداول سي مجرا بهوا دكها في دبنا ب تواسي طرح المب كالركين محى عام فريش مكه كے لاكول سے بالكل مخلف نطا

كيونكرالنداعالى في آئيكوجس مقصد ركام) كے ليے بياكيا۔ ا دراب يرجو ذمه داربال والناجامنا مفاء اس كے كے آب كا وجود ابس نمونه کی طرح مونا صروری نفاء وریه ونیا کاکونی مجھی انسان کہد سكنا نفاكه اس زندكي سے ہم كيسے فائدہ حاصل كر سكنے ہي جبكہ بجين کے دور میں بہ کمروری مفتی مثلاً صند کونا ، نافرمانی ، کھانے برلوائی ، جهينا جهيئ ، جبخنا حيل نا ، يا مهر دو كله جانا وعيره - لركين من سح يذ بولنا ، کو فی چیز کسی نے رکھنے کے لئے دی تو اس کی حفاظت مذکرنا بااكر كما نے كى بىے نو كھالبنا۔ وعدہ خلافی۔ اپنی ٹرانی باخولصورتی بر اندانا وغبره - السي جيزي بس جوعام طور برسجو ل بس نظراً في بس ليكن اس بیارے دنسان میں کو تی بری بات ایسی مہیں عفی حس کو کو تی بیش کرسکے۔ آب کے احل ف اور کردار کی پاکیزگی اور فطرت کی معنو کی گواہی نو دسمنوں نے بھی دی۔ بجيّه آب بارسا في اخلاق اودكردار كے بارسے بن محمد تالين -ماں آی انہائی خوش طلق ، غربوں سے ہمدر دی کرنے والے تھے۔ اور كردارك لحاظ سے آئے جیساكوتی مذخفا ـ زندگی من سمى مذا ق ملى عى علط بياني نبيس كى يهر جهوط بولنے كاسوال سى بيدا منيس مونا۔ اسى للے سارے کہ میں صدیق کہلا نے تھے کہمی سے لڑائی جھکڑا بہیں ہوا۔ کھا ہے کے معاملے بیں آب کی جمی جو حصرت ابوطالب کی بيوى مفيل كهندل كه حب مين بيخول كو كهانا د بينے لكني نوسب جمع سوط نے اورجا سنے کہ ان کو پہلے دول اور زبادہ دول سکن محمد ايك طرف بوكر ببيط حائف كيمي ندملنا لواب زمزم سي بيث بهركية.

لیکن کیمی مانگانہیں۔ اسی بات کو دیکھنے ہوئے آپ کے لئے وہ يبليكهانا زكال كرركد ديني تقيل برون كاادب ان كالهنامانيا احترام كرما ، جيونوں برشففت ، ان كوكىجى تنبيل سايا يا مار ، بزرگول کی خدمت، جو کها وه کام کردیا . نبه وه با تن تفین صی کی وبعير سے آپ بذصرف خاندان بلکه مکه کے لوگوں کی معی آنکھ کا نارا منفے۔ کیمی کسی سے اب کی سکایت نہیں کی ۔ بھر جیسے جیسے بوسے سوسنے کیے اب کی توبیاں اور نمایاں سوکرسا منے آئی گئیں کسی كونى جراب كے ياس كھوائى نواسى طرح محفوظ ملى يجب طاباوالس ہے لی ۔جس کی وہرسے این کہل تے مقے عربول کی مرد کونا ، كمزورول بررحم كرناء بروسيوں كے سائفة حسن سلوك كرناء بھر سر ایک کے دکھ کو ویکھ کرنود دلھی ہوجانا 'اس کی مردکرنا سب كالوجد المفانا، براكب سي محبّ اور شفقت كے ساتھ بيش أنا ـ احترام توكمال تضا ـ كيا غلام كيا لورها ، كيا غربب كياعورت بالبجير سب كالحترام كرنا ، عزت دينا ، سربات كاخوكش اخلافي کے ساتھ مسکواکر ہوائی دبنا، ہرایک کی بات کو برا ہے کی و توصلے سے سنا ، مجرمشورہ دبنا۔ اور اگرکوئی کالی بھی دے تواس كوبرى بات بذبهنا كبايبارى عاذنين تفيس وآب بس نظراتي مقس به صرف اور صرف خراتی حفاظت اور نربیت کی وجهست تفا۔ توعمرى مين بينجے علط بائين سب يكھ لينتے ہيں ليكن جن كے سر برمال با بابزرگوں کا سایہ نہ سونو ان کا بگر جانا معمولی بات ہے۔ سکن کوئی ہے راہ روی یا افلاق اور کردارسے گری ہوئی حکت اس بارے

انسان میں دکھائی تہیں دہتی ۔ اسی کئے آپ کے شدید دشمن اور مخالفين بو اسلام كى تعليم لان كى وجهس ببالسوست مقع وه مجمى آت كى صدافت ـ امانت ـ دبانت يست رافت ينعابت باكنزه اخلاق اور سخية كردار الكواه عظيمة بجير قرليش مكه تومعمولي معمولي باتول مين حفاكر بيشت مخفي - آب نے تنایا تفاکہ یہ محبولے محبولے محبولے میں بدل جانے كيا آب كے دورس محى كوفي لوانی ہوتی ؟ ماں آپ نے بالکل صحیح بات بادر کھی عرب بڑی جنگجو قوم شخصے۔ ان مین خاندانی غیرت بهت مفتی اس وجه سے کسی کی بات سن کردیب سوجانان كى شان كے خلاف مخفا۔ بات برنگوار برکال لبنان كى عادت عفى الله السي سى المراني آب كى جوانى كے دور ميں تنروع بوتی جو حنگوں میں بدل گئی اوراس کا سلسلہ رک رک کرجا رہاں نک جاری رہائے یہ بڑی خطرناک اور مشہور جنگ بخوس بوروں فحا كهلاني بين رحب ببرجنگ شروع مروني نو آث سجيرسي شفير اين ا كېنىيىن كەن سوقت آب كى غمرىندرە، سولەسال مفى گوبالمسنى بحبہ بہ جنگ کیوں شروع ہوئی۔ اور حرب فعار کا کیا مطلب ہے؟ ماں حرب معنی جنگ، فعار معنی ناجائز۔ کیونکہ اس لڑائی کی ابنال حرمت والعمهيندس بوتى يبس من لطناعرب مين بهت براسمعاطانا

که نقوسن رسول نمبرااصفی (۲۰ - ۲۸) بیمه میزن خانم استین بادا در استی این میرا در استی میرد اول میرا در اول میرد اول می میرد اول میرد اول می میرد اول میرد اول می میرد اول میرد

ہے۔ اس کے اس کو ناجائز لرائی کا نام دیا۔ ہوا یوں کہ قبیلہ بنوا ذر کے عروہ الرجال بن عنیہ نے نظیمہ کو نعمان بن مندر کے واسطے پناہ دے وی ۔ بنی کنا نہ کے قبیلہ کے براض بن قبیس نے عروں کو کہا کہا او بنی کنا نہ کے منفا بلہ بر بناہ دبتا ہے ۔

عرب جب کسی کو بناهٔ دبنے عقے نو سرلحاظ سے اس کی حفاظ ت
کرنا ان بر فرض مفا۔ کبید مکہ یہ ان کی غیرت کا سوال مفاعروہ نے
کرٹ کر حجاب دیا کہ بنی کنا نہ نو کیا میں ساری مخلوق کے مفاہلہ بر
اس کو بناہ دینا ہوں۔ بھر کیا مفا براعن بھڑک اٹھا۔ لیکن ایس
وقت چیک ہوگیا اور موفعہ کی تاک میں رہا۔ ایک دن عروہ مفام میں
ذی کلال میں آیا ۔ جہاں براض نے اسکوغا فل باکرفتل کردیا۔ بیفنل
کیونکہ حرمت والے مہابتہ میں ہواجی ہی کسی کو مارنا منع ہے اس

سجید فریش تو صرور مجمول اسطے ہوں کے کیوں کہ بہ نوان کی غیرت محاسوال تفاع

ماں جب بہ خبر فرلبٹ کو پہنجی نو وہ کے اطاعے ہیں تھے۔ بہ سننے
ہی وہ سب روا نہ ہوئے۔ ادھر ہوازن فبیلہ کے لوگ بھی بھا گے۔
انہوں نے فریش کو حرم ہیں داخل ہونے سے پہلے گھبرلیا اورلڑائی
شروع ہوگئے۔ نیکن رائ کو قرلیش حرم میں داخل ہونے برکامیاب
ہوگئے۔ بول یہ جباک کی ٹیمہ لیکن تجھ عصد مبعد دونوں طرف

اله ابن شام طعاق مفحد 110-110 كله سيرت خاتم النبيين صفح

کے قبائل کے رؤسا کے روکنے کے باوجو دیجر جھڑکی کے اسطرح بہ جاگ کئی بار رک رک کر سونی رہی ۔ لیکن اس کی سب سے زباده خطرناك لراني آخرى اورجو مفى جنگ سهيس بين بوسني عصنب اورانتفام كى وبهرسے این خاندانی غیرت كی خاطر تعین دوسا نے ا بنے آب کو رسبوں سے بندھوا لیا خفاکہ اگر لڑا تی کا زور سوما سے مفایلہ پر فیس عیلان اور فیبلہ سوازن کے درمیان لوسی گئی ہے بتخيد اس جنگ کے جرنیل کون کون تھے ؟ ماں جنگ میں ہر فبیلہ کا افسرالگ الگ نظا۔ زبر بن عبدالمطلب كى نكرانى ميں بنوياشم منفے جبكه بنوكنانه كا افسرحرب بن امسروالوسفیا كا باب مقا المقرر مواته صبح کے وقت سے دن جرامے كا بونس كايكه معارى تفايلن دوببرك بعدبنوكنا نذنه ان كودبا دبا ولا ولاش كوننج بهونى ـ اس جنگ ميں سار ـ عرض منزيب بهوستے تقفے آت ا سے جاوں کو نیر بھڑاتے تھے فود لڑائی میں مصد نہ لیا ۔ اس وقت آب كى عمر١٠ سال مفى-بجد جنگ کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوا ؟ ماں رس طوبل حبائی سلسلہ نے تھی گھرانوں کو برباد کردیا۔ کسی کاباب نه ریا نوکسی بینا اور کسی کا ننوسر بیمراس کے علاوہ عرب صلحوفطرت کے مالک منے ہے زیادہ طافنور سونا وہ کمزور کا مال جیبن لبنا۔ زین

دبالبناءاس كے لوندى غلام برفیصنه كرلنباء اور لعص اوفات كمزورا ورسيال لوكول كو زبر دستى لوندى اورغلام تفي بناليا جانا خفا۔ اسی حرکتیں کرنے والے طافنور۔ امراء با قوم کے سردار ہوسنے تھے۔ اس کئے اگر کسی کے دل میں ان حرکتوں کی وجہ سے اسماس معمى ببدام وناكه به غلط بات سے ظلم سے ليكن مفا بلدكى طاقت نذر کھنے کی وجہ سے مجبوراً خاموسش موجانے تھے۔ان تمام بانون كالبعن منرلب طبيعت رؤساكو كمعى احساس موا يجانجر معزت زبر بن عبد المطلب نے جنگ سے والسی بر تحویز ببین كى كه فابم عركول نع ابك معابده كبا نفاكه دوسم كمزورول كاحق دلوابس کے ۔ ظالم کوظلم سے روکس کے ۔ اورمطالوم کی مدد کریں گئے۔ ابابك بارميم ورت بهكداس عبدكود وباره فالم كباجاك تاكه براتبول، حفاروں سے جو جانوں اور مال كالقصان ہونا سے اس سے بھا جاسکے ۔ بہتوں سب کولیان آئی۔ بجيد بينعابره كن لوكول في كباغفاء ان كي كبانام عقف اوراس معابد كوكيا كبيتے بي 9 ماں سبحان اللہ! آب نے ایک ساتھ اسے سارسے سوال کرڈالے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب آب کو ناریخ کے واقعات اجھی طمرح سے ہوں میں استحقہ بیں استحقہ بیں استحقہ بیں ۔
محقہ بیں آنے لگے بیں ۔
اس معاہرہ کو فیبلہ جرہم اور فطورا کے لوگوں نے فائم کیا تھا

بہ خرب کے فرکم یا سنندے تھے۔ بھر بہ معاہدہ کسی وجہ سے فالم ندره سكا للكن اس عهدكوفا لم كرف والدف ففنبل ابن داعنز اورمفضل شامل تنفيه يؤمكه ان كي نامولي فسل أنا تفااس وحرسه اسكانام طف الففنول بركبا علف عمد كو كمنت بل أب نے دیکھاکہ اکرکوئی نیک کام نیک نینی سے کیا جائے۔ نو الدنهالي اس كوضائع منبس كرناء اور لمباعرصه كرز نے كے باوجود وه اس کو زنده کردنیا سے اور موہوده فرکستن کے دوساء سنے دوباره اسی نام سے اسی کر کوفائم کیا۔ سجید اب اس معاہدہ میں کون کون لوک شامل ہوئے ہ ماں اسی معامرہ میں فریش کے فیال کے سروار اور ان کے عامران کے لوگ ہوائی طبیعت کے لحاظ سے طلم کے حل ف عفے انہ رکب موسقے ۔ سیدالندین جرعان نے اس عرص سے اپنے کھروپوت کا ا سمام كيا يس سومطاب بنويا شم سواسد بوزسره اوربوسم کے افرادسنا ال سے انہوں نے آبیں میں ال کوسم کھائی کہم مکہ سے طلم کا فائمہ کریں۔ اور ہر کمزور کی مدد کرنا ہمارا فرص ہوگا۔ جب معی کوئی ہیں اسس معاہدہ کے نام بردکازے کا۔ ہم اس کے لئے کھڑے ہوں کے ۔ اکس معاہدہ بی صفرت محمد کھی شامل تھے۔ لایک روایت اس سے کہ آئے کے نام کومعاہرہ بی شامل کوسنے کی سفارس عبرالدين جرعان في عفي

المسيرت النبي شبلي نعاني صديدا الله عبرت عائم النبيتن ملد اول عجر ١٣٥

بجيد ببمعابره كنتي عرصه فالممرياه مال به معابره نوایک کمیے عرصه کاب فائم دیا ۔ ایک مرتبر صورت رسول کریم کو ایک عرب نے الجہل سے رقم ماصل کرنے کے مست مرد بسیم طور بربل یا مخفارا در آب نے اس کی رقم دلوادی محفى يجبرام برمعا وببرك زمان بس مصرت امام مس ابن على كا حق امهمعا وبد کے محصیحے ولیدین عتبہ نے دیالیا۔ بداس وقت مدينه كے امير نفے مصرت امام حسن نے حلف العفنول كے نام يريكارا اس وقت عبداللدين زبران وبنوا سدسے عفے كلوسے ہوسے اور حصرت امام صن کوحیٰ مل کیا ہے سجيد أمى - بيارس محمد كبيس منفير ان كي شكل نوبهت سي بياري بهوگي -آب مجھے بہائیں۔ ماں اب ہم نار بخ کے لحاظ سے است ہستنہ آہستنہ آگے بڑھتے ہو لیے اس دوربین داخل بهورسید بین شهر بهارسی محروان بوسطے يى مى يى اب كا حليد مرارك منانى مول عورسط نين - آب كو ا بنے ذمن میں ایک تصویر بنتی محسوس موکی ہو سرلحاظ سے ولیور ہے۔ بہارسے آقا محرمگہ کے نوجوانوں سی سے زیادہ توبھور بوان سفف بسمانی لحاظ سے کوئی کمی با کمزوری و کھائی نہ دبتی تھی۔ آت کا فاردرمیاند - رنگ نه توبیمت سفید کریرا محسوس سواور نه گذرمی بیکه گذری دنگ بیس مفیدی کے ساتھ سرخی کی جھلک بڑتی

ك مبرن خاتم النبيان جلداول صفحه ۱۳۹

مخفی ۔ اسی وہرسے آب کے جذبات کو جانبے بیں دفت پیشنی أتى مفى عفسه من جمره سرخ بوطأنا ورنوشي كے موقع برجمكنے لكما - سرك بال بالكل سير صفي نوكدار يز تصفي بلكه ان بس بلكا ساخم تفار بالول كارتك سباه \_ خارصى كفنى اور تولصورت يسم درمیاند - نه بهرت مونا - نه بهت و بلا - جلد نازک اور ملائم محقی - آب كي من اوريسينه سيدايك نسم كي خوشبوا تي مفي جو الجهي لكني مفي سربرا يسبب بينه بواء باغفر باؤل مهرس مهرس يمفيليان وري جره كول مينناني اورناك اوسخي -آنكھيس سياه اور روسش بلكس لمبى لمبي تنفيس أرب كى جال من وفار تفاعموماً نبزى كے ساتھ فدم الحقياء كفن كوم محمر محمر كوفرما نعير حتى كه سنن والا آب كے الفاظ كن سكنا عفاد اوراكركوني بادر كهنا جاسي نواس كوعبى آساني سوني عنى ـ بحب بارسة محرانو واقعي بهنة تولصورت بوان عفر كيام آب كوتوا سى دىكھ سكتے ہيں۔

مال بالکل دیکھ سکتے ہو۔ وہ انسان جو الندنعالی کی بنائی ہوئی بانوں پر عمل کرسے ۔ اور حس سے منع کیا ہے اس سے بھے آئی کی سنت بعبی جس طرح آئی نے زندگی گزاری اس سے مطابق عمل کرنے کی کوشنی کرے اور ساتھ ساتھ آئی پرکٹرٹ سے درو د پڑھے نوامس کی مازوں سے دارو د پڑھے نوامس کی مازوں سے والد ساتھ ساتھ آئی ہر

ملافات ہوجانی ہے۔ سخیر آبی سجین میں تو بکریاں جرات سے تھے لیکن اب جوان ہوکرکون سا

المديرت فأنم النبيين علدا ول صفحه ١٣٧١-١٣٥

ما احتاركا ؟ ماں عرب کے اوک عموماً تخارت کو ایسند کورتے تھے۔ ایکن فرایش تو صديون سے اسى بنينہ سے والب تنہ تھے۔ آپ کے بردادا ہاشم نے تو یا فاعدہ معاہدے کے شخت سردبول اور گرمیوں سی تحادثی فاقلول کے راستے اور ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا تھا۔ آ ب کا خاندان شخارت بس كمال ركفنا عقار بهرآب بعنى استه ججا الوطالب كے ساخد تجارتی سفرس سام کئے جیب باناعدہ استے جا الوطالب كمي سي سي سي التي المروع كي أو يمن رشام اور محرين جمال فافلے جانے تھے سب ہی جگر کئے اور صاف سخفر سے طراق برتجانہ کی کوئی علط بات یا و عده خلافی نظر مهنی آئی ۔ بحيد اس زماني سخارت کے کیا اصول تھے ہ مال الك طريقة به مفاكه لوك اليني يسب سي سامال فريد تع عقد اور دوسرے ماک جاکر سے و بنے ۔ مجروہاں سے سامان تو بداور البنے علاقے می فروخت کروستے۔ اول ہو مما فیج ہویا وہ صرف ان كا بوناكبونكه بيسيد الهول نه الكايا تفا - ليكن في لوكول كه باس انتي رقم ندمنى - نووه معابده كريس كرم ال ليحالي كال بعدناوه بالهم رضامندي سي طے كر لينا كرمنافع بي سيانني رقم دي کے۔ بداصول تھے جن کے مطابق تجارت سوتی تھی۔ بجيد بارے آفاصرت محد نے کیا اپنے مال سے تجارت کی ۔ باکسی کا مال بالے کرماتے رہے۔ ؟ مال آب کے پاس ائی دفع مذمعی اور مذہبی آب کے جیاحضرت الوطالب

می کوئی بڑی رقم ہمیا کرسے نے کیونکہ ان کے بہت سارے بیخے
ضفے ۔ اِس وجہ سے آپ لوگوں کا مال مقررہ منافع کے اصول کے
شخت لے جانے یہ بخارت کے دولان آپ کی چذخصوصیات لوگوں
کے سامنے آئیں ۔ ایک تو بہ کہ آپ اس مال کی بہت حفاظت کرتے
کیونکہ وہ آپ کے پاس اما نت تھا۔ بھر بڑی دیانت داری سے
سوداکرنے ۔ مال کی خوبی اور خامی سب تبادیتے ۔ بھر مالک کوکل
رقم لاکر دینے یا اگر دوسرے علاقے بیں ہونے تو وہاں سے مال
خرید کرمکہ میں فروخت کر کے رفم مالک کوا داکر دیتے بھر جومنافیع
ضرید کرمکہ میں فروخت کر کے رفم مالک کوا داکر دیتے بھر جومنافیع
طے ہوتا وہ آپ کو اداکر دینا ۔ اس طرح آپ سے سی کو بھی تسکالہ بھی تاکہ کا بیف نہ ہویے اور کین دین میں بل صنور ت دیر نہ کرنے معاملات
کو جاری کے ادر لین دین میں بل صنور رہ دیر نہ کرنے معاملات
کو جاری کی مثالہ دینے تاکہ سالم میں نہ ہویے اور محبول ہوک سے بچا جا

سخید بھر توجن درگوں کے ساتھ آئی نے کام کیا۔ وہ توشن ہوں گئے۔
ماں آئی کے ساتھی درگ مطمئن رہنے کیونکہ آئی وعدہ کا بہت جبال
رکھتے تھے نخارت بیں امانت، دبانت، صدانت اور پاس عہد
ہی وہ اصول ہیں جو انسان کو سب کی نظر میں مقبول اور لیسندیدہ
بنا و بنے ہیں۔ آئی کی انہی بانوں کی شہرت بٹن کر مکہ کی مالدار خاتون
معارت فدیجہ بنت خوبلد نے خواسش طامر کی کہ محمد بن عبد اللہ مبرا
مال لے کرجائیں۔ مکہ کی شجارت میں ان کا بڑا جھتہ تھا۔ یہ فبیلہ منواسد
مال لے کرجائیں۔ مکہ کی شجارت میں ان کا بڑا جھتہ تھا۔ یہ فبیلہ منواسد

له سيرت فأنم النبية في طداول صفحه ١٣٨٥ - ١٣٨٠ - سيرت النبي طبدا وال شعلى عماني صفحه ١٨٩

سے نعلیٰ رکھنی تغیب ۔ نما بہت ننہ رہیں ۔ پاکباز اور نیک فطرت خانون تغیب ۔ اس کے دوشوہ ہو بیکے بعد دیگر سے وفات پاچکے تخفے ۔ اس نیک فانوں کی شرافت کی دجہ سے لوگ ان کے کئی بیچے تخفے ۔ اس نیک فانوں کی شرافت کی دجہ سے لوگ ان کو طاہرہ کہ کماکر نے بعنی پاک جہانچہ آب راضی ہو گئے ۔ اور ان کے غلام بیسہ ہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے ۔ دورانِ سفر مبیسہ ہ نے آب کو معنتی اور ویا نت وار پایا ۔ میر حسنِ معاملہ کی وجہ سے بہت نفع ہوا ۔ وہ کامباب لوٹے ۔ اس سے علاوہ مبیسہ ہ نے آپ کی بعنی اور مفان کا بھی بڑی گہری نظر سے دوقورسے مطالعہ کیا ۔ اسی دوران ایک دوران کے ایک واقعہ بھی بڑی آباجی کی وجہ سے دوآ بیک کا معتقد (اس کے دل بیں احزام بڑھا) ہوگیا ہے ۔ دوران کے دل بیں احزام بڑھا) ہوگیا ہے ۔ دوران کے دل بیں احزام بڑھا ) ہوگیا ہے ۔ دوران کے دل بیں احزام بڑھا ) ہوگیا ہے ۔ دوران کے دل بیں احزام بڑھا ) ہوگیا ہے ۔ دوران کے دوران کی دوران کے دل بیں احزام بڑھا ) ہوگیا ہے ۔ دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی

ماں مبسرہ کابیان ہے کہ جب ہم شام کی سرحد بین واخل ہوئے لوگرمی
کی شدت ہے با عث محمد درخت سے سائے بین بیٹھ گئے۔ اسی
مفام بیر ایک واہب فسطورا کی فیام گاہ صومعہ تنی ۔ اس کی
نظر آب بریٹری نو باہر آبا۔ اور مجھ سے بوچھا کہ درخت کے سائے
میں بیٹھنے والا شخص کون ہے۔ تیں نے نبایا کہ یہ فرلیش کے فبیلہ
سے تعلق د کھتے ہیں اور حرم کے محافظوں کے فاندان سے بیں والی می فندس درخت ہے جس کے سائے
فسطورا فوراً بول اُٹھا کہ بہ وہ مفدس درخت ہے جس کے سائے
میں سوائے بینجہ رفداسے خبر یاکر دنیا کو بیغام و بینے والا) کے کوئی نہیں

المسيرفاتم النبيتن طداول صفحه مرسور

ك سيرت عالم النبيين حلدا ول صفحه مرسا

بيضا كويا فسطول را مرب نه على مجب والمب كى طرح آب كو ویکو کربینگونی کی که بیر سخف شی سے فراتعالی اس کو دنیا کی باین الے لئے جنے گا۔ اور یہ فداکا پیغام بہنجائے گا۔ بحیہ ان عالموں را ہبوں کو کیسے معلوم ہوجا نا مخفاکہ آپ کو التدمیال میکی كى طرف بلانے والا بنائے كا۔ ابنانبي بنائے كا۔ ماں آپ کوینداصول بنانی سول جن کی مدوسے آپ آسانی سے مجھ جائیں کے کہ خدا تعالیٰ کے بیاروں 'اس کے مفدس بندوں کو کیسے پہچانا جانا سے رہے رنبی کامفام نوان سب سے بلنار سونا سے لیکن سم نوصورت معمر مصطفة اصلى للرعليه وسلم كے بارسے بين بات كررسے بين روفداكو سب سے زیادہ بیارسے مخفے ۔ بھران کے لئے مذصرف دنیا بلکساری كاننات كونا بالباء اورس نبي كوات كي بارسيس بنا بالباء ال البياء يم السلام نے اپنی این امنوں کو وہ نمام نشانیاں سمجھائیں جواس مفرس فورا محد کے زمانے سے تعلق رکھتی تحقیق ۔ صرف اس دور کی ہی نشانیاں مهيس نباس بلكه آپ كے صبمانی وجود کی نشانبال ميراب كے بردكو يس يافي جانے والى بانبى ۔ آب كے والدكے بارسے بيں محصر لوكوں كواب كے سامق فدا تعالى كے بياركے اس كى محبت كے سلوك کے نمونے بھی نظرا سے ہوات کی سجائی کانشان تھے۔ اس کے علاده آب کے اخلاق اور کردار کے بارے بین محمی تبایا گیا۔ بیرات كى سبرت بس ظاہر سونے والى نشانياں عنبس جو پہلے سے بيان كر دى كىي محقنى-

له نفوستس رسول منبر صلد ۱۱ صفحه ۲۷

سخير الترميان نشانيان نوباديناب الكرميان يسيري التدميان الترميان المانيان ا ماں ایسے نبک لوگول کی الندتعالی خودرمنمائی فرمانا نب کیمی واضح الهام کے دربعداور سمعى كشف بارؤباك دربعد كبونكه انسان دكه بن كفركباب، الجهاخلاق عموماً تظربه بس أنه السلط البسع دردناك دوربس مبيته كى طرح خلانعالى انسانوں كو بچانے كے لئے اپنا نبى بھيخنا ہے جوان كو سى كى طرف بلانا ہے۔ بحيد ان بانول كوعالم بيجانة بيل ركيك ابك عام انسان كه الميكر إنشاني مال اس گنابول اورظلم کے دور بیں نبی کی زندگی انبینے اردگرد لیسنے والول سے معلق ہوتی سہے۔ وہ بجین سے ہی اجھے اخلاق اور کردار کا مالک ہونا ہے۔ کعبی سجائی۔ سمدر دی معین ، خلوص ، امانت ، احترام ، سب سے بیار وغیرہ البیمی بانبی ہیں جو بھی نہیں رسنیں ، اور اس کو اس کےدستنہ دار، عزیز، جان پیجان کے لوگوں کے علاوہ ، بیروسی محلے والے ، ارد کرد بسنے والے دیجینے ہو کے صرت بھی کرسنے ہیں۔ کہ بر كبنا انسان سے ؟ اور ظاہر سے جوسب سے الگ اور مختلف سے اس کی میدگی ایک نموند کی جیٹیت رکھنی سے وہی رہر بن سلیا سے ۔ بحبه كباني كے زمانے كى نشانباں تھى نيانی جاتى ہيں؟ ماں اللہ تعالیٰ کا فاتون ہے کہ وہ ایک صربک اس و ورکی بھی نشاندہی کروہا ہے جو پیجانے والوں اور سجائی کونلاسٹس کرنے والوں کے لئے آسانی بدا كرديا ہے۔ اس كے علاوہ ہر نبی اپنے نوراً بعد آنے والے نبی سکے اسف کا وقت بھی بنا دیباسے کہ کتنی ترت بعد وہ آئے گا۔ اس زمانے میں یہ یہ بانیں نمایال طور برسوں کی اور میمراس کے خاندان۔ اس کے

بزرگوں کے علاوہ اس کے وجود کی نشانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اور عام انسانوں کو دیکھتے سے بچین سے ہی اس کی نربرت اس کے ساتھ فدا نعالی کا سلوک اور الڈکا بیار نظر آنا ہے۔ اس کے وجود سے برکنیں رحتیں والب تدہوتی ہیں۔ جو نظر آنی ہیں اور لوگوں کو جیرت زدہ بھی کرتی ہیں۔

بحید پیارے مخدان اصولوں کے مطابی کیسے نظرانے ؟ مال الترميال نے اسے بيوں كى جونشا نيال بنائی تفس ان بسے جدر بن بنانی بول که اس زمانے بن سرطرف سندرک میبل جائے گا۔ وہ فرس جن مين عداكے نبی آئے اور وہ بھی جن میں نہیں آئے سب كی سب اخلاق اور کردارے کاظ سے جانوروں سے بدتر سوجائیں کی بنم و حيا المحيت وسمدردي - احترام - كوني فانون كوني اصول ته بهوكا - بلكرص كو طافت ہوگی وہ کمزورکو دیا لیگا۔ ہم دیکھنے ہیں کہ خانہ کعبہ ہو خدا کا کھرسے اس بس می ایک دو بهبس - نین سوسانگه ر ۱۲۴۱ بن سخفے علامول ، عودنول، قوم کے گرورلوکول کی جینبت جانوروں سے برتر مخی۔ بات بات برجنگ جهرمانی جو سالول جلنی مشراب ، جو آ بے صابی عام مفی۔ جس زمانيس بني كي صرورت بهو في سهاس كي ايك نمايال نشاني به ب كرانسانون بن انفاق النجاد بهيس رسا . جيو شي عيد النبال خاندالوں س سے جاتے ہیں۔ ذات یات علاقاتی تفریس سطوعاتی بين محيث كانام ونشان مد طاناب بهرطرف وكه وكهاني

بخید ملد، بلکم عرب کے علاوہ ساری دنیاس ہی بدطال تھا؟

مال آب تود بجین کے واقعات سنے آرہے ہیں کہ جب بحیر تھے۔ پھر برب بوسے عمر جوان بو کئے لیکن آپ زندگی کے سروورس عام انسانوں سے مختلف سیاری عا دتوں کے مالک دکھائی وسیقے يبن اوران بي افلاق في آب كوسب كي نظرس فابل مرام باديا. بحيد واقعى آت كى زندگى منورزكى وينتيتن دكھنى سے۔ مال آپ کی بداتش سے پہلے فارد کعبہ بر ابر سے مہلے کا دوہ بربا دموكيا بجركم موجاني والمصمقدس جنمه زمزم كاات كے دادا جان حصرت عبدالمطلب كوخواب كى نا دبيه بل مانا يهوم موت عبسي كا بغرباب كحيدا سونارس كى وجهسه بني اسراكل سيون كالمنم جانا نابت بوناسي كدبني اسرائبل من كوفي مرد اس قابل بنبس كدني كا باب بن سکے ۔ اور مصرت ابراہم سے کئے کئے وعدہ کے نخت معنوت اسماعيل كي نسل بنواسميل من اس انعام كيماري سوسن كابته دينا بھراس مقدمس ، اسخری کامل اور ممل شریبت لانے والے کا مکہ بیں بدا مونا مهال خلا کا کھر کعبہ سے بدائش کے وفت سناروں کا كترت سے توسا وعیرہ۔ بحيد ببرسب نشانيال ديجوكر سي اوك كهدر سيد عفي كدني كاظهور قربيب مال آب کے آباؤا جداد کا خانہ کعبہ کی خدمت کرنے چلے جاتا۔ اور ان ہی تمایال احل فی سٹان کا ظاہر ہونا جیسے سخاوت۔ دلیری مرات ۔ نومی عبرت اور معرفوم کے لئے سمدردی دعیرہ نظرات ہے ہیں۔ آب کی سال سے پہلے والد کی وفات ہجرات کی کمر بہر منوت کی نشانی میٹرک سے

نفرن يغبرالله كمام كي جيزول كانه كهانا وعيره السي بأنبس بين جيمي بعیہ بہمی سب نے دعیس اور سمان معی لیا۔ ماں ہے کوفضولیات سے خلانے بچایا ۔ بھرائی کی شان کو پیال ہوننے سى ظاہر كرنا تنروع كردياكه حصرت طلبمہ كے علاقوہ الن كے قبيلہ كے نوك عمى آب كے وجود كى بركت سے كواہ بنے شن صدر كاوا قعد يوب وعاكانشان جومكه ميس بارسنس بهوني وغبره نشانات سير آب كوبيحا سي ان عالمول في على أب كوان مي نشانبول سي بيجان لباتفاء اور عام انسان مى عوركرسە تواس كومى بېجانىيى ئىشكى ئېبى بوكى. ماں ہجبرہ راہب نے نوکشفی طور پر درخوں ، پیفروں کوسیرہ کرنے دیجھا۔ مهرآب كوبلكر باليس كرمي عصم كا وبكه كرسجانا اور نبايا بمجراورشانيا معى نوسى ان سب بانوں سے توك آنے والے وہ جان لیتے ہیں۔ بحید اس تعارقی سفرس استے زبادہ فائدے کے ساتھ میبرہ سنے ويني مالكه حصرت خد بجرم كوساري بانتي سالي سول كي -ماں مبسرہ نے سفر کے دوران آب کے اخلاق کردار۔ حسن معاملہ۔ محنت يحصروابب كاوافعه بهسب حصرت خديجه كوبنا بالأرمغ ببلم ہی منا تر تخبیں می بوآت بنیران یا نوں نے اور انٹر کیا۔ انہوں نے اور انٹر کیا۔ انہوں نے اور انٹر کیا۔ انہوں نے اور انٹر کیا اور منے سے بین ماہ بعد محا محا احبی طرح سویے کر آپ سے سفر سے لو منے سے بین ماہ بعد محا

اله سيريت النبي سنبلي نعماني علدا قرل صفحه ١٨٨

ببغام دبار

بجبہ کبا حصرت فدیجہ نیبارے آقا محدکی در شنہ دار مقبی ؟
مال بیارے آقا محد سے یا پنج بی پیٹنت بیں دونوں کے خاندان کا سلسلہ
ملنا ہے۔ فقی بن کلاب کے ایک بیٹے عبدالمناف کی اولا دبیں سے
بیارے محمد بیں ۔ اور دوسرے بیٹے عبدالعزی سے محمزت فدیج نیبی
عبدمناف آب کے بیٹر دادا ہا شم کے باب عقدیہ اس لئے حصرت فدیج برا

بچتہ کیااس زمانے بیں عورتبی سنادی کے لئے خود کہ سکتی تحقیں ؟
مال خورتوں کو اختیار تقاکہ اپنی مرضی سے سنادی کریں۔ و بیسے مصرت بنی فدیجہ کے والدخو بلدین اسد حرب فیار سے پیلے و فات پاچکے تفے بھرآب نے اپنی بھا بھی مصرت صفیہ سے بو بیار سے آفا مصرت محمد کی مجھوبھی تقییں آپ کے بار سے بیں معلوم کیا تفا اور ہرا ایک نے آپ کی اعلی صفات کی گواہی دی تفی حیں سے مصرت فدیجہ مطمئی تقییں۔
کی اعلی صفات کی گواہی دی تفی حیں سے مصرت فدیجہ مطمئی تقییں۔
بیسے اس وفت بیار سے آفا کی عمر کننی تفی اور آپ نے اس کے اس کی تعلیم کیا جو کی میں کی کے اس کے اس کی تعلیم کیا جو کی میں کے کہتے فیصلہ کیا ج

ماں آب کی عمر ۲۵ سال اور مصرت خدیجہ کی ، به سال تھی۔ آب نے اس در شدند کو اسپنے چیا حصرت ابوطالب سے مشورہ کیا۔ چیا نے اس در شدند کو مناسب جان کر قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ اور حصرت ابوطالب در کوسائے بنومطلب جن بیں آپ کے ہم عمر جیا حصرت خمرہ بھی تھے دور کوسائے بنومطلب جن بیں آپ کے ہم عمر جیا حصرت خمرہ ابھی تھے

الدسبرت البني سنبلي نعاني علداول صفح ١٨٥ كه سيرت خانم التبيين عبداول صفح ١٠٥

حصرت فرہج کے گھرآئے۔ جہاں محن تا اوطالب نے زکاح پڑھا۔
مہر میں یا نیج سو درہم مہر منفرد سوئے اس وقت حصرت فرہج ہ کے عزیز دکشت داریجی موجود نفے۔ چیا عمروبن اسارنے آپ کی طوف سے نکاح کی قبولبت کا اعلان کیا یک طوف سے نکاح کی قبولبت کا اعلان کیا یک بیتیہ کیا دونول دولہا دلہن مصرت ابوطالب کے گھرآ گئے یا الگ گھر کا انتظام کیا تھا۔

ماں مصرت ماریجہ نے واسن کی کہ آب الگ گھر لینے کی سجائے اسی كهرس أحائس جمال وه بهلے سے دسمی محنس جانجہ ایسے جماحمرت الوطالب كى اجازت سے اسى كھرس منتقل ہو كئے يہ بحید کیااب سی آپ نجارت کے لئے مکترسے باہر جانے تھے۔ ماں شادی کے بعد حصرت صریحہ نے اپنا سال مال حتی کہ علام اور لوند با بھی آپ کے سیروکردیں کہ ان سب کے آپ مالک ہیں۔ وہ آپ كى اعلى صفات كى دل سے فرركر تى تحقين اور بے بنا دا حرام كامرىب تحا۔ اسی وجہ سے حصرت عدیجہ نے کہاکداب آب کو باہر جانے کی صرور تنهس يص طرح مناسب معجيس اس دولن كواستعمال كريس يجوآب نخارت کی عرض سے باہر منہ سے گئے۔ آپ نے عام علاموں اور لوندبول كوازادكرديا فكرجنون فيات كعسامقدسنا جابا انبين خوشی سے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دسے دی۔ اور مال عرباء میں تفسيم كوديا ـ

له ، ك سيرن خانم النبيق طداول صفحه ١٣٩ - سه سيرت النبي شباي نعما في طداول صفحه ١٨٩

بحتيه حضرت خديجة في المبركو تجيه تبيل كها كبونكه وه توبيب المبرطانون تضي ادر اب توان كوخود كام كزما برتا بوكار ماں مصرت خدیجہ نے پیارسے آ فامحرکو ان کی بیاری عادنوں اور مرکہ کے نوبوانول سيختلف مشاعل ركھنے كى وہرسے بسندكيانا يجروه ان کی سکی یشرافت کی معمی فاتل مفیس اس کے علاوہ حبّ مبسرہ سے آگئے كوسفرك مالات بنائه توصورت مربحه البين جمازا دعماني ورقه بن انوفل کے باس کیس ۔ اور ان سے ساری بائیں کہدویں ۔ ورقد بن نوف ل توربت اورانجبل کے عالم تھے۔ انہوں نے عبسائی مذہب فبول کو لبا تھا۔ اور وہ بھی دوسر سے عالموں کی طرح ان بانوں کوسن کر بھیان کیے۔ کیونکہ بہوفت ایک نبی کے طہور کا زمانہ تھا۔ جانجہ المہول نے ابنی بہن کو کہا۔ کہ بدایک نبی کے طہور کا زمانہ سے اور بفتیاً محد اس زما نے کے بی ہاں کا بہت ملد ظہور سوسنے والا سے ۔اور تی اس برسے مرتنب اورسفان والے نبی کا شدت سے انتظار کرر با سول بھر وه خود محلى نوبرى نيك اور باكباز خانون مفنى وه الجمي طرح طان على تقبی کہ انہوں نے ایک عظیم الشان شخص سے شادی کی سے۔ نوہیم دولت کی کیا برواه ـ وه نوبیار ـ سے آ قاصفرت محرکر کی خدمت کرنا۔ان كوارام ببنجانا بى این ذمه داری مجعنی تقیل اوراسی كوده این خوش نصیبی معی جانتی تفیں۔ بحب بیبارے آقا حصر ن محمد نے حصر ن خریجہ کے ساتھ کبیسا سلوک کیا ؟ بحب بیبارے آقا حصر ن محمد نے حصر ن خریجہ کے ساتھ کبیسا سلوک کیا ؟

ك سيرت ابن بشام جلد اقرل صفح ١٢١

ماں آپ نے ان کے ساتھ بہت محبت کی کبھی اپنے کاموں کاان پر بوجھ بہیں ڈالا۔ اپنے کبڑے نود درست کر لیتے۔ جو توں کی مرمت کرنے گھر کے کاموں میں ہا محفہ بٹاتے ۔ لکڑیاں لانے ، ایک دوسرے سے مشور ہ کرتے ۔ بچر جب حضرت فدیجہ کی طبیعت خواب ہوتی تو ان کے شتہ دارد کا بہت احترام کرنے اورجب نک وہ ذیرہ دہیں آپ کو کبھی بھی کا بہت احترام کرنے اورجب نک وہ ذیرہ دہیں آپ کو کبھی بھی کیا بعد بھی آپ بڑی موب کوئی شکایت نہیں ہوئی ۔ بلکہ ان کی فا فی فی میں اور احترام سے حضرت خدیجہ کا ذکر فی فی اللہ میں ایک کوئی کے بعد بھی آپ بڑی بوئی جبت اور احترام سے حضرت خدیجہ کا ذکر فی فی اللہ میں ایک کوئی کے بعد بھی آپ کو بیتے بھی دیتے ؟

بحبہ کیا اللہ میال نے آپ کو بیٹے بھی دبئے ؟

مال آپ کے سب سے بڑے بیٹے فاسم پیدا ہوئے۔ اسی سلئے

پیادے آفاکی کہ بنت ابوالفاسم سہ سے دوادر بیٹے طبیب
اورطاہر ہوئے۔ بیکن نینوں لڑکے بیپن ہی بین فوت ہو گئے۔

میب سے برٹری بیٹی زبنرٹ تفییں بھر زفیہ تا بھراتم کلتوم اورسب

سے چھوٹی حصرت فاطمہ تفییں ۔ یہ سب زندہ دبیں ۔ اسلام قبول کیا

لیکن صرف حصرت فاطمہ کی نسل جلی ۔ بافی کی اولا دیں فوت ہونی بین کی بیپ کیا پیادے آفا اپنے چیا ابوطالب کے باس جانے تنے ؟

مال آپ کو توا پنے چیا ابوطالب کے باس جانے تنے ؟

مال آپ کو توا پنے چیا ابوطالب کے باس جانے تنے ؟

مال آپ کو توا پنے چیا سے بے صدیبار تفااور ان کے بیوں سے بھی۔

مال آپ کو توا پنے چیا کے مذرت کو تنے تنے ۔ ان کا بہت احزام کرنے۔

ماری میں کسی چیز کی مزورت ہوتی تو اس کو یوراکر نے۔

مرس کسی چیز کی مزورت ہوتی تو اس کو یوراکر نے۔

مرس کسی چیز کی مزورت ہوتی تو اس کو یوراکر نے۔

له سيرت خانم النبيتن جلداول

رَبِ کے چہا کے ہمن سے بیتے عقے۔ آب کو ہمین اس بات کا دصیان رہنا کر چہا کے گھر پر پر بینانی نہ ہو یھرا پنے جہاجیں سنے اولا دسے زیادہ بیار کیا۔ آب کیسے انہیں جھوڑ سکنے تھے۔ ادھے مصرت فد بجرت مھی ہمت دھیان رکھتی تقییں محصرت فد بجرت میں ہمت دھیان رکھتی تقییں ۔ ابھی نک فریبی کہ نے آپ کے بجین ۔ لڑکین اور جوانی کی خوبیان کھی تقییں ۔ وہ نو ان سے ہی بہت میں گر سے ۔ اور آپ کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو آپ میں خوبیاں ظاہر ہور ہی تقییں وہ بھی آپ کی عرص کے بال خاس میں مدد دیتی تقییں ۔ لیکن انتی ساری دولت ملنے کے بعد عقرت بڑھا نے ہیں مدد دیتی تقییں یا مکل نہیں تھا۔ کیا وہ جبران نہیں ہونے کا احترام جو اسس زمانے میں با مکل نہیں تھا۔ کیا وہ جبران نہیں ہونے کے ساتھ یہ

كى . ىنەسى زندگى مىلى كونى نىندىلى آئى . جىسى سى حصرت صرىجىدى نىرات كو سب چزوں کا مالک بنایا ۔ آت نے اپنے اندر کی تواسش کہ انسان آزاد ہے۔ اس کو آزاد رہنے کا حق ہے مطابق سے کو آزاد کردیا۔ معر دولت کے پارسے میں آپ کا نفطر نظر بدکہ اس برصرف اسی انسان کااختیار تہیں ہے جس کے یاس سے ملکہ اس براوروں کا بھی تن ہے۔ جانجراب كے اخلاق كا برہبلوسى سامنے آباكرات كھرسے بانٹ ان بين اور خالي المخفر محقد من الناسي اداون في نو قرين مكه كو سرلحاظ آب كاكروبده بناديا عيركوني نهكوني الوكها وافعه مجمي سوحانا تفاجواب كى عربت كو برها ني كاسبب بن عاماً ـ بح اس زمان می کیا واقعه بوار ماں آب کے لڑ کین کے واقعات بیں حب سم صلائی حفاظت اوربریت كى بات كررسيد من تولعمر كعبر كا دكرا با عقا بحيد تعمير كعب كے وفت آب كى سندم وحيا كا ذكر آب نے تا باغفا. ماں بالکار عظیک ۔ آب کو نوسب بادستے۔ الندنعالی آب کے طافط مل وس بركن دسے - بال يو ميں نيار سي مفي كعب كى نعمبر آسين، آسيند سونى رہى كبھى سامان كم سرطانا كم مرطانا كم مردورية ملتے۔ اور كم فرانبال جھکڑے فسادران سب بالوں نے میرکھیدیں زیادہ وفت لکادیا۔ مكرحب كام اس مفام بربهجاجها برحجراسودكولكا ناخفا ناكه بافي كا أكينروع بواس وفرير سرفيبله جامنا مفاكه اس نبك كام كووه الحا و سے جہانجبراکس سعاد ت کو حاصل کرنے کے لئے باہم جھاڑے کی نوست آگئی۔

بحيد مجرولواني شروع بوكئي بهوكي ـ

بید میرو دی بردی ایک بنوی دارد کا بیل اس بین ایک بنوی عبدالدار نے حدیمی کردی . ایک مال اس وفت فر نه بین به بین این انگلبال دیو نیس اور عمد کیا کراگریم اس معادت کو حاصل نه کرسکے نولو کر مرجا ئیں گئے لیجمالت کے دور بین برخی برخی قسمین کھانے تھے۔ اور ان کو پورا بھی کرنے تھے لیکن بین برخی خطرناک فسم مقی۔ ایک طرح کا عہد سوتا تھا کہ باتو ہماری مانو۔ یا لوٹ نے مر نے کے لئے تیار ہوجا دُ۔

محبه محركبابوا- ؟

مان خب بسلسله بیدا بوانو بزرگون کو فکرلای بونی که کام نو نیک کوری کی طاق نو نیک کوری کی طاق نو نیک کوری کی طاق کو نیک کوری کی ساز کار کرد نی نیا فساد کھرا ہوگیا۔ اب کیا کوری ۔ اسی سوچ و بجاری کی ایم نی را تین گزرگئیں کے اور تعمیر کا کام بھردک گیا۔ آخر فرنش کے ایک بزرگ سردار ابوامیت بن مغیرہ نے تجوبز پین کی کہ جوشخص میں سے بیلے حرم میں داخل میواس کو مُکم مان لو ۔ بعنی جج مفرکر لو۔ اور وہ جو فیصلہ کوری اس کو سب مان لیں ۔ جنانجہ اس بات پرسب را منی ہوگئے میں ہوتے کون آبا۔ جلدی سے بنائیں۔

عجبہ ون ربا جلای سے بہاہی۔ مال سیس کوخرانعالی نے ساری دنیا کے حفاظ وں کو نبٹانے کے لئے منتخب

كزنا تفاجس نے ہرمسئلہ بر فیصلہ دینا تفا۔ اورسب کو ایک جگہ جمع کرنا خفا۔ سے ہملے حرم میں اخل خفا۔ سے مسلے حرم میں اخل خفا۔ سارے اختلاف میں میں سے مسلے حرم میں اخل

ہوا۔ اورسارے اوک نیکار اسطے۔ این آگیا۔ این آگیا۔ بس مجمر

كباخفا سادے سرداروں نے كہاكہ آب جو بھی فیصلہ كریں گئے ہمیں منظور سے ۔

بیتہ تیں نے بیچان لیا۔ بیادے آفا حصرت محد آگئے تھے۔ عیرکیا فیصلہ الما مال ظاہر ہے اور کوئی کیسے آسکتا تھا۔ بہذو خدا تعالیٰ کامنشا تفا۔ آب نے مال قاہر ہے اور کوئی کیسے آسکتا تھا۔ بہذو خدا تعالیٰ کامنشا تفا۔ آب نے مال اس کے درمیان رکھا۔ سادے سرداروں سے کہا۔ کہ اس کو اٹھا کراس مفام پر لے چلو۔ جمال اس کو نصب کرنا ہے۔ سادے سردار فوٹ فوٹ آگے بڑھے اور جا در کوئی کر کر لے چلے مقررہ حبالہ بریہ ہے کرآب نے اپنے ہا تھ سے جرآسود کو اس کے مقام برنامہ برنامہ برنامہ برنامہ برنامہ کے ایک برنامہ کے ایک برنامہ کے ایک برنامہ کیا۔ اور سب کوسعا دت وعرت میں مل کی کے اس کے بعد تعمیر کا کام دوبارہ شردع ہوگیا۔

بجبہ اگر آب نہ آنے نو کبسی تباہی آئی۔ انٹرمیاں نے نوکرم ہی کر دیا۔
ماں آپ ہ ۱ سال کے ہو چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ہی قدا تعالیٰ نے سادی
دنیا کی اصلاح کے لئے اپنے محبوب کو کھڑا کرنا تھا۔ اس لئے وہ آہستہ
آہستنہ قوم کے لوگوں کے ذہنوں کو نبار کر رہا نھا۔ کہ دہ کچھواب تمہار
درمیان فیصلہ کرنے والا صرف بہی ہے جو نمہیں سیرھی اور نیکی کی
درمیان فیصلہ کرنے والا صرف بہی ہے جو نمہیں سیرھی اور نیکی کی
داہ بر لے چلے گا۔ ہرقتم کے فسادوں ، مار دھاڑ ، قتل و غارت گری سے
بیجائے گا۔ اس کے علاوہ جو پرانی کتابوں میں لکھا نماکہ ''کو نے کا بیتھر

له سيرت نعائم التبيين علدا قال صفحه الهما . من زيور ١١٨ آبت ٢٣ يبين عائم المبين عبدا قال ملك

حسے راجگیروں نے دوکر دیا۔ معرصد سے این آنا ہے کہ س نبوت کی عمار كالحرى يخفر سول يولالاندالي ني حقيقت كي تكاه سيساري سرداروں كودكھا دباكم اسى كيلئے كليل دين ہوكى - سترليديكاس موكى -اورانے والے بی کے لئے و عدے کیے گئے تھے ۔ یہ وسی ہے اکس كواجهي طرح بيجان لو مجرحيب اس كاظهور سوادر براعلان كرست نو نا دانی نه کرنا جمیونکه اگرنم سنے برای کنابوں کی پیشگوئیوں کیے مطابق اس كورد معى كرديا وتساميمي فدا اس كے ذریعے سے تبوت كى عمارت جو ابعی مکمل نہیں سو تی اس کومکمل کرسکے اس کی سٹان ظاہر کرسے گا جس طرح اب تم برنابن بوكباكه كننے برسے تون فراہے سے اس مقدس بابركت انسان مبرسة محبوث في أو بجا با اور عبا دت مركز فانه كعب كى تعمير تورك كى كفى بدلعبردوباره اسى كے تبریکمت فیصلم سے شروع ہوتی۔

بی قربین تو بهت خوس مو کے بهوں گے ؟

ماں خوس میں نفے اور جبران جمی کہ آنا بڑا مسئلہ انتی آسانی سے صل

ہوگیا ۔ اور بہارے بیارے آفا حصرت محمد توسب کے لئے ہی رحمت

کا باعث ہفے۔ ان ہی دنوں کی بات ہے کہ حصرت خوب کے بفتیج

عکم بن حزام جو بیارے آفا کے جمی دوست نفے ، نتجارت کی غرش سے
عکا ظ کے میلے بیں گئے ۔ وہاں اہنوں نے جند غلام خربیے ۔ اور ایک

سمجھال دینٹریف لڑکا جس کا نام زیدبن حارث مخفا اپنی محمد کھوری کو دیا۔

سمجھال دینٹریف لڑکا جس کا نام زیدبن حارث مخفا اپنی محمد کھوری کو دیا۔

ك زبور، اكيت ٢٧ يسيرت ظالم النبيتين جندا ول صفح ١٣١٦ كه سبرت النبي ستسبلي نعلى جلد اول صفحه ٥ ١٠ ما حاسب

حصرت فدبجيرت الكى نوبيال دبجفت بوستماس كوابيت مفدسس سنوسر کی خدمت بس بیش کردیا ۔ برلاکا ایک آزادگھرانے سے نعلیٰ ر المقاعقال لبكن كسى لوث ما وسك بنجيرس اس سيح كوغلام بنالبا عقاليكن سے بوٹ ارکے بیجین سے کوغلام بنالیا تھا۔ جنانجرات سے اس سے بڑی ہی محبت کا سلوک کیا۔ زید کے والداور جھاکوب ہیے كو دفعوند شف عيررسه كف رحب انبيل معلوم سواكه ابل حرم كي فخرم اورقابل احترام منى جس كوسارا مكة عرت كى نسكاه سعد و بحساسيد و وه تبدكا الناسيد و و اس المبير بركم اب ال كے خاندان بردهم كا سلوك كرين كي مكر جلي آست اور آب كى فدمت بن ما صر سوكو زيد كؤ لم حانا بالا عبولك سارا كهوانه بيخ كى وجه سيسخت بع قرار تفا-بخيد ليكن اس طرح نواس زماني بي كوني غلام كوآ زاد مهيس كوتا \_ مال آب دیکھتے توجائیں کر بیارے آناکی کیاکیا خوبیال دنیا برطا ہر مورسی بین حصی به دولول آب کے پاس آئے اور استے دکھاور بربناني كااظهاركرست بهوست ورخواست كى كهم اس كوسا تفسلے جاناچاہتے ہیں۔ جانتے ہو آپ نے کیا کہا واٹ نے نہرکوبلایا ہوجیا كمتم ان دونول كوبها يتع بو - زيد فعينا ياكديهمبرسه والدس -اوربه ميرسي جايل ات سفي د جاكه به دونون تم كوسله مان كيك تستے ہیں۔ اگر جانا جا ہو تو جلے جاؤ میری الحرف سے اجازت ہے۔ بحيد زيدك والداور جاكونواس طرح بغيركسي شرط كے امبدنهيں ہوكى اورىنى زىدكو ـ كەاننى آسانى سىد ازادى مل ما ئىرى -

له سرت فاتم النبيين ملداول صفح سام

ماں آپ کی نثرافت در محدلی سے امید توعقی یوب ہی تو آئے تھے۔ لیکن اس سے بھی زبادہ کمال سوگیا۔ زبد نے صاف جواب دے دباکہ میں السینے آفا کو چھوٹہ کو تہمیں جا دُن گا ۔ لی سے بھی زبادہ کہا ۔ لی سات جو اس کہا ۔ لی سینے وہ کیوں کہا ۔

مال سبی نوکمال ہے۔ باپ سے زیادہ اس کو آپ کے ساتھ پیار سوگباتھا
اور اسی بات سے بہ نبوت مناہے کہ آپ کا اپنے غلاموں کے ساتھ
کننا مجت اور بیار کا سلوک مقاجو ماں باپ کی محبّت بر مبھی غالب
آگیا۔ باپ نے 'چچانے' بہت ذور رسکا یا بیکن زیدنے ما ننا نفا نہ
مانے ۔ آخروہ ففک کرجانے لگے تو بیار سے آفانے زید کا ہا تقریم اور شاکر اور گاواہ رسمنا ہیں نے زید کو آذا د
اور شاخ کو بین جاکرا علان کیا کہ ' لوگو گواہ رسمنا ہیں نے زید کو آذا د
کیا۔ یہ میرا بابیا ، میرا وارث بنے '

اس کے بعد سے ذید ۔ تربین محمد کہا نے لگے ۔ بہ منظر دیکھ ان کے والدا ورچیا کو بقین آگیا کہ ذیبہ نے صبیح بات کی ہے ۔ یہ انسان واقعی اس فابل ہے کہ اس کی فدمت کرنا آزادی سے بہنر ہے ۔ اس سلوک کی وجہ سے ذید کے باب اور چیا نوٹس نوٹ مطمئن اپنے گھروں کو لوٹ کئے کے باب اور چیا نوٹس نوٹ مطمئن اپنے گھروں کو لوٹ کئے کے بیکن جب اسلام کی نعلیم آئی اور فدا تعالی نے حکم دیا کہ بیتوں کو ان کے بابوں کے ناموں سے بہکار دی تو مجرسے زید۔ زید بی

بحيد المي مال بيال قاكنا بيارا تفاكسب سے بياركرنا سب كے وكھيں

له ، معلى سيرت فاتم النبيتين علدا قبل صفح ١١٨١ . ه سوره احزاب دكوع ٢

بشربك ببونا ببكه وكلوحتم كرناجا متناعفا وافعى البسط ببارسه اورفابل احترام انسان سے نوبیار سی کرنے کو دل جا سہا ہے۔ مال ایک اور دکھ باشنے کا واقعہ بتانی ہوں۔ مکہ میں قعط پڑا جس کی وجہ سے عام كهرون بين برى تنكى كيه حالات بهوسكية وصرت الوطالب كيحالا أو يهلي ناك بوطات تق عقر . أب اين جماعه استى الساك ياس كياس وه ایک امیرادمی منفے۔ان سے کہاکہ تین دیکھنا ہوں جھاالوطالب بری مشکل سے گزارہ کر رہیں ہے۔ آب میرسے ساخطیس ۔ ان سسے ان کے ایک پیٹے کو ما تک لینے ہیں۔ اس طرح ان برسے تحجہ او جھے کم بهوجائے کا چیاعیاس کو بہ بات نیسندسی آئی ۔ سامخری وہ سو جنے کے۔ واقعی محمد سرابک سے سے کس حرح محل الی کی بات سوم الی سے۔ مهربه دونول حصرت ابوطالب كي ضرمت بس ماصر بموسته بحيد آپ کے جانے کیا جواب دیا۔ ماں حصرت ابوطالب نے جب یہ بات سنی تو بوسلے عقبل کومبر سے باس ججور دوران كوعقبل سيبهت ببار مفاركين لكر يعفرا ورعلى كو

حصرت ابوطالب نے جب بہ بات سنی تو بو کے عقبل کو میرے باس جبور دو ۔ ان کوعقبل سے بہت بیار تفا ۔ کہنے لگے ۔ حیفرا ورعلی کو لیے جاؤ ۔ چنا سنی حجور فراسس لے گئے ۔ اور علی کو آت اپنے ساخف کے آئے ۔ اس وفت حصرت علی تا کی عمر حجے سات سال تفی ۔ اسی دن حصرت علی کی خوش نصیبی کا دور سند وع مہوا کہ ابنوں نے آب کے دیر سایہ بیر ورش یائی ۔

بحبّ ببارے آفانے بھی اپنے چیا کے سلوک اور محبّت کو بڑی شدّت سے معسوک کی محبّت کے معسوک کی محبّت کا جواب مجی اسی طرح کی محبّت

ف سيرت ظلم النبيين طلد اول صفحه مهما - ١٨٥

ہے دینا جایا۔ ماں مین نوود بانیس مفیس۔آپ کا احلاق اور سردار خفا جو خدانعالی محتلف اندازسد مختلف حالات بس دنیا کو د کھار ہا تفاکہ یہ انسان اس تفام برمی اینے سلوک بین تم سے آگے سے۔ اس موقعہ بریجی تم اس کو بلندی برسی دیکھو کے۔ اس کے اخلاق نمہاری جالت سے وور سب كوروشنى وكهاست بيكن النابانون كويا وركهنا يجول نهانا. جب بہم سب کو بہتری کی طرف بلاستے تواس وقت بھی اس زمانے کی طرح واس محفظوص اور محترت برشك بذكونا وررية نم كوسي نقصان ہوگا۔ اب آپ کی عمر اس منزل پر مہنیج رہی تفی جہاں آیک بری مدار بجيد عرك برصفے كے سائف سائف ات كى زندگى بى كيا تبديلال آئيں ؟ ماں آپ سننے آرہے بس کہ جین سے لیکر ہوائی اور تھراکس عمر سے جی آکے ہنچنے کا زندگی کے مختلف ادوار ( PERIODS ) میں منا اخلاق اوركرداركى حجلك جونظراتى رسى وه عمر محير مصنے كے ساخف سا عقد زیاده نمایان اور مضبوط اور روسشن موتی علی کئی جواب کی بباغ باك اور نباب ميرت كي كواسي وسي رسي عفى - ليكن اس كي علاؤه بهي مجد تبديليان مفس حن كوكميمي كبهار دنيا والمعمى محسوس كرني مخفي -لىكن آپ تودىج نكداكس دَورسے كزر رہے تھے اس كئے آپ كى

طبیعت بران حالات کے نمایاں انرات نففے۔ بحید وہ نیدیلیاں کیا نفین ؟ مال برنداب احمی طرح جانتے ہیں کہ فداتعالی نے جب اپنے آپ کو

ظامركرناجا بالبيونكه ودتو ايك جيبا مواخزانه تفااوراس كى قدرتنى اس كى مفاوقات بير مى ظامير سوسكنى مختبى عيم كو في السي مخلوق مجى ہوئی جوبراہ راست خصرف بہ کہ اس کی شان۔ اس کے جل ل۔ اس ک رجمت ، فدرت ، بركت سي حصد ليني بكيه اس كي علوم اس كي رازوں، اس کے حقیے ہوستے معرفت دعرفان کے خزانوں کو بھی جان سكنى . اورسب كحه جان كر ميجان كريمراس كى عظمت اس كى بزرگى اور بوترى كى قائل بونى داور معراس كے آستے سيحے دل خلوص كے ساتھ فيكى . اسس سے بیار کرتی اور اس سے بیار کو طاصل کرتی ۔ اسس مفصد کے المي الدر المالي في المين الورس ايك نوركو بداكيا اور اس كانام ورحمد ركها ـ اس كى خاطر كائنات كو ښايا ـ زبين ببلاكى ـ اسس بردوسرى مخلوقا کے ساتھ ساتھ انسان کو مجھی بیدا کیا۔ انسان میں نزنی کا مادہ رکھا۔ اس كو با د دانشت بعنی حافظ بعطاكیا . اور بعبران انسانوں بی برایت سکے لئے نبيوں كامسلسلم جارى كيا جو آسى نورسسے بعنی نورمحرى سے معسر کے كرانسانول كي اصلاح كاكام ترشف رسيد انهيس سكيول كي طرف بل ر سے۔ اور آخرس ساری نوموں کی اصلاح کے لئے اپنے سب سے بارس محبوب بندسه حصرت محمد مصطفه الومجيجا فنارجس كافاطس سارا عضام فانم كما مقار

بخید افنی اب نوبیادسے محد اس دنیا میں آجکے اور سڑے مھی سوگئے۔ آب محصے تبدیلیوں کے بارسے میں نبائیں ۔ مال مکن آر کو اسی طون ال سے میں المکن کر آر کا نبرہ و عرکی ان اللہ

مال بیس آب کواسی طرف لار می مبول ۔ لیکن اگر آب نے متروع کی بات نه سمجھی فوبافی یا نول کے مجھنے بیس بھی دفت رمشکل ) ہوگی ۔ بہ نواب مانتے ہی ہیں کہ فلا نعالی کا ایک نظام ہے۔ اُسی نظام کے نخب ورجہ بررجہ اُ ہستنہ اس کی فدرنیں کا مرکزی ہیں۔ نبدیلیاں لانی ہی اس کا کوئی کا مرکزی ہیں۔ نبدیلیاں لانی ہی اس کا کوئی کا مرجمی ایک و مراجا ناک نہیں ہوجانا بہرانقال ب کے لئے ایک عرصہ درکار ہونا ہے۔

اب جبکہ وہ مقدس انسان اسس دنیا بین آگیاجس کی خاطریہ کائیا۔
بنائی گئی اور وہ اپنی عرکے اس حصد بیں جبی داخل بہوگیا جب اللہ تعالی اپنے پیارسے مجبوب انسان کو اپنے علوم کا ، اپنے خوالوں کا وارث بنا نا مقال مقال اس کے لئے صروری تفاکہ وہ اپنے وارث کو وہ باتیں جبی بتا ناجن کوجان کر جبلے وہ نود اپنے پیراکر نے والے کو تو بہجیان سکنا ۔ اور جب مجبان ہو جاتی نب وہ اس کی قدر توں کو سمجھ سکنا نفا ۔ بیارے آفنا حصرت محمد کو بازی عرکے ، سر سال کے بعد خصوصیت کے ساخذ اللہ نعالی نے مصرت محمد کو بازی کی تمام توجہ ان ہمائیات ، نظام فدرت کے بار سے بین آ ہمائیات ، نظام فدرت کے بار سے بین آ ہمستہ آسین محمد کا بیار سے بین آ ہمائیات ، نظام فدرت کے بار سے بین آ ہمستہ آسین میں محبول با خفا۔

"بی کی تمام توجہ ان بی امور پر د ہی تھی ۔

"بی ہے اللہ میاں کیسے معجول دیا خفا۔

"بی ہے اللہ میاں کیسے معجول دیا خفا۔

ماں آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اس کی دنباوی صرور بات بھی کگی ہوئی ہیں۔ بھراب نو ہمارے آقا کی اولاد بھی تفی حصرت فدیجہ کم دوسرے بیجے بھی منفے۔ بھرخاندان کے کمزورلوگ۔ ان بیں سے موسرے بیجے بھی منفے۔ بھرخاندان کے کمزورلوگ۔ ان بیں سے سب سے ذبادہ آپ کو اپنے چیا حصرت ابوطالب کی فکر رہتی اور یہ نو ان سب سے ذبادہ آپ کو اپنے چیا حصرت ابوطالب کی فکر رہتی اور یہ نو اس میں کہ ان صرور بات کو پورا کرنے کے لئے پیسے کی صرور بات کو پورا کرنے کے لئے پیسے کی صرور بات کو پورا کرنے کے لئے پیسے کی صرور بات کو پورا کرنے کے لئے پیسے کی صرور بات کو خوا نعالی نے بہرت دولت عطاکی میکن

آتیانے وہ سرب تقسیم کردی۔ ادھر زندگی کی ضروریات آدھر فدرت برغور - فکر الکنان نمام بانوں کے بادجود آب صرور بات كوبوراكرا كے ليے كام توكر الے اس كے باوجود آسند آب كادل د تبوى كامول سے اجائے ہونے لگا۔ آب كونتها في ليسنر آسے لی ۔آپ کادل جا ساکہ کو نے سی میکھ کوعور کریں کہ یہ دینا كبول منى ؟ اس كوبنانے كى عرض كيا تھى ؟ اس سارے نظام كو كس سيايا ؟ وعظيم ذات كون سه ؟ انسان كوكبول بداكيا ؟ آب فبن بارياداس طرف نوجردانا مخفاكه برسارا نطام كسى خاص فعد کے نخت بیدالیا کیا ہے۔ کیونکہ اسے وسیع نظام کا بغیرکسی مقصد کے وجود میں آجانا اور کا میابی سے جلتے جلے جانا 'خالن کے لغیمکن بى نبس سے صرور كوئى برى طافتورستى سے جواس كارخاند قررت كوجلاتى سے۔

بچید آپ ان سوالول کاجواب کسی سے پوچھ لیتے۔
مال کس سے پوچھنے ؟عرب نوجمالت کی انہما کو پہنچے ہوئے تھے۔ بھران
کا باہر کی دنبا سے جبی کوئی را بطر نہیں نفا۔ دوسرے بیارے آفا کا کوئی استاد نہیں نفا۔ لکھنا بڑھنا بھی نہیں جاننے تھے۔ اور نہی اب کاکوئی استاد نہیں نفاجو آپ کو نبا ناسمجھانا ۔ اس کے علاوہ مرف برائی الہا می کنا ہیں رہ جانی ہیں جن سے کچھ بنہ مل سکتا ہو لیکن وہ برائی الہا می کنا ہیں رہ جانی ہیں جن سے کچھ بنہ مل سکتا ہو لیکن وہ بھی نبریل ہوگئی مغیب کوئی تو بی سوچنے عور کرتے رہنے ۔ ابسے حالا میں ندیل موجود نہیں موجود نہیں موجود نہی دور سے کھی ۔ اس لئے آپ نود ہی سوچنے عور کرتے رہنے ۔ ابسے حالا میں ضرائعا لی خود ہی دہن کو بعن باتیں سمجھا دیتا جن کی دور سے کھی

نسلی سوجانی نو کیمی سبے فرادی بره جانی ۔ بونہی دن گزر رسے مخفے بحيد ليكن اس طرح نوكام بنبس جل سكما كوني نو ان سوالول كاحل نيانا ـ مال عمر محال دورس التدنعالي في أب يركا نمات كالمات كالسال (راز) کھولنے شروع کر دیتے۔ آپ کوعنب کی باتیں تنافی مانیں بونكه شروع سے بى آب فدانعالیٰ كى فاص حفاظت بيں عفے۔ وہى آت كى تربب كرد با تفار وسى آب كا استنا دعى تفار اور وسى من میں بیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی نا نا رہا۔ اس کے بنا نے کا طریقہ ابھی بالکل ابندائی تھا۔ جویات آپ کو زیادہ عور کرنے کے باوجود سمجھ میں آئی تھی۔ اور اس کی وجے سے بھراری برصد جانی - لیکن افیا نکس تود بخود وه را زات برکفل طایا رحفیفت مان کر دل اور ذس معى مطمن بوما بالدل بعن بانبي اور خفائق كمعل كمر وفناحت کے سانوظ اسر سورسے تھے۔ بخير كيا ان بانول سے آپ الندمياں کے بارے بس مجيد سمحمد سکے تھے۔ مال آب ماستنے ی میں کہ بیارے آقا اسس کا تنان کے زمین آسمان کے مخلوفات کے انسانوں کے بنانے والے کے بارے بی مسلسل ابك كميع عير صعر سي سع سع حض مبكر حقيقت واصح بنیں ہورہی عنی، دوسری طرف آت کی آنکھوں کے سامنے آن سب چیزوں کے خالق کے طور برالگ الگ بنوں کی بوجا کی جاری منفى تلكن آب كا دل سركز المسس بان كوما شنے كونيار نه مفاكم حبنى جائن دنیا کے ، حرکت کوئی مخلوقات کے ، چلنے کھرنے نظام کے بے مان سيمس وحركت بيفرول كريت كيساخان سوسكني .

بجیر بارے آیا نے تو بچین میں بھی کسی بت کی بومانہ ہیں کی مفی نداس کی نفریب میں نزریک ہوسے اور نہ ہی ان سے نام نے بھے بونے والے مانور کا بہا ہوا کھا! کھایا ۔ حتی کہ مجیرہ راسب نے جب لات وعزی کی قسم دی تو فوراً اس کو توک دیا۔ ماں ماشاء اللہ آپ نے بالکل میں بالیں کا نیات اور محلوات کے بارے بیں ای کے وین بیں بڑی وضاحت سے بہات تقی ۔ اس میں آپ کو کوئی فنیک منہ بیں تفاکہ اس سافالن اور مالک موتی عظیم سنتی ہے جس کو امین کا میں طان بنیں سکا ہوں "کیکن ایک دن میں اینے خالن و مالک کو صرور دصوندلوں کا اور اسس کی تلات مين آپ كي سفراري برفقتي طاويمي مفقي ليفن حقائق خواج كشف كے فرریعے آب بر كھولے كے ك بتجبه كيابس زماني سير كيسواكسي أور شخص كويمبي غداكي طرف نوجه ماں خدانعالی کے روحانی نظام کو سمجھنے کے لئے ہم اس دنیاوی نظام برغوركرس نومبت سي چيزې سمحد بين آجاني بن د مثلاً جب زبن بر لمبے عرصة بک مارسش مذہو تو وہ ننب جاتی ہے۔ بھر بوا بھی بند بوجائے نوحبس بدا ہوتا ہے اور حب برکیفیت برصوحاتی ہے تو بارسش کا امرکان سوتا سے۔ اگر بادل موجود سوں تو سیلے معوار برتی ہے بھرموسلادھارین ہے۔

بالكل اسى طرح حب دنیا میں گنا ہوں ، ظلموں كى زیادتی ہوتی سے اورکسی طرف سے بھی اسلاح کی ہوائیں نہ آئیں تواس حیس کے دور بیں باران رحمت بعنی خدا کی طرف سے بی کی آمدیقینی ہوجاتی سے۔ اورموسلا دصاربارت سني كاوبود مونا سي جونداكي رحمنون اورركينو كوسميشة كاباعث موناسد بجباسي زمين تعني انساني فلب ووس كوكسيراب كرناب يعيم عشق خدا وندى كابيج بوناب ص أسينته أسنته السانيت كأاخلا فبإث كالودانكل كرتنا وردرضت منتكب اوراس من خلوص البار محيث جمل يرارى اورفر بالى كم محصل كلت بين-لبكن موسلا دهاربارس سے پہلے جو معوار برسنی سے وہ اس بات کی نشا ندسی کرتی سیے کہ رحمت فریب سیے۔ سربنی کی آمرے زملسه سيه يهيك البسه افراد صرور ببدا سوسفيس جواس نظام كي فرابي كوبيان كوسف ورمعا شركين فالم علط دوايات كحفل ف لغاو كرستين سانخدي وه بھي اسي رحمت كي لائمت ميں ہوستے ہيں س كى نشاندى نبى كے آھے كے بعدظا ہر ہوتى ہے۔ بخيد اس زمانے بيں وه كون توكنش لفيدب لوگ عظے ؟ كيا آب ان کے نام تباہی تی۔ ماں بیارسے آقا کی نبوت کے اعلان سے پہلے جارنام ملتے ہیں۔ ان بی سے دوکا ذکر تی ہول۔ ا - حصرت صريحة كي حيازا ديماني ورقه بن نوفل- جو ضاكي تلاشي بہودبت ۔ نفرانیت اور دبن ابراہم کا مطالعہ کرستے ہوستے بالاخر بیسائی ہو سکئے۔ اور الہامی کتابوں سکے ماہر ما نے جانے تھے۔

یا دوسرے زبین عموین نقیل ۔ منہودی ہوئے اور بدنھائی به دین ابراسیمی کی تا مش سی مکترسے ایکلے۔ برقی تکلیف المفائیں۔ حب معلوم مواكد ايك نبى كاظهور مكه سع بى موكاتو والس آكت بنرك سے سے نفرت مفی میوں کی قربان کاہ کا نہ کھا نے ۔ او کیوں کو زندہ دفن كريث سيمنع كون \_ آخرى عمر سي برعى بياسى كے عالم بن خان كھيہ سے بیک رکائے بیٹے ہوئے بار باراسمان کی طرف مندا مقانے کہ مرا لتديهي معلوم كه نبرى عبادت كيسكرول يجهر موت اسماء بن الومكرصدين كهني به كداين بخفيليول كوزبين بر كفركراس برسحده كركيت اسى حالت من وين ابراسمى برفائم رست بوست وفات بانى-سكن ان كى تلاست صالح بهيس مولى - ان كے بيٹے سعيد بن زيد ہو حصزت عراسك مبنوتي عظيم المان بوسئه سيد كيابيارسدافا كوسي دين ابرائيم كي نلاست مفي ؟ ماں وقت گزرنے کے ساتھ اکٹے میں اپنے داداجان حضرت الاسم ، في طرح قداكي تلامش مين محو سوستے جارہ سے سفتے سورج عائد سنادوں ۔ آسمان رہن ہرجبر برعور کرسنے ۔ اسی عور وفکر سکے لي تنهاني آب كامعمول بن كيار آب دنيا سے كيے مارسے مقفے اكيلے رسا اجھا لگنا۔ ہی وہ حالت عفی جس میں عبب کے راز تھھلتے کے۔ لیکن مالک حقیقی کا بند نہ طاعقا کھا کہ وہ کو ان ہے۔ کہاں ہے كياجا سنا سے اسى فكر كى خاطرات نے ایک جگه وصوندر كالى -مكه شهرسے تین میں کے فاصلے پر خوا بہا دسہداس کے غارمین علی جانے۔ کجدسال اوات مہینہ عبراس غارس گزارنے یا مجرب دل

نباده گفیرا آو شہرسے با ہر دیرانے بیں جلے جانے یک کل کی طرف میں جانے میں جانے میں کا میں مان ان میں مان ان اور جب ہی ملسانا میں جانے والی مہتنی کو بالیں۔ سے جب نامن کی جانے والی مہتنی کو بالیں۔

بحبّه عارس كياكرسنے عقے۔

سمحمار مرحالون عنس.

بحبہ جب غارسے سکانے تو کہاں جانے۔
ماں حب آپ غارسے سکانے تو کہاں جانے۔
میں حب آپ غارسے سکانے تو کی بدھے خانہ کو بہ کا طواف کرنے۔
میر گھر کی راہ لینے ۔ را سنے بس لوگوں کا حال دربافت کرتے عزاء
کی مدد کرتے ۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے ۔ میر گھریں جب تک مینے
تو سب کا دھیان رکھتے لیکن جب بھر طبیعت گھیراتی تو جلے جائے
بحبہ بیر کیفیت کی دہی ؟

ماں جب آب عمر کے جالبیویں سال میں داخل ہوئے تو کنزن سے مال جب آب عمر کے جالبیویں سال میں داخل ہوئے او کنزن سے سے سے خواب کی جاتی ۔ وہ سے نواب کی جاتی ۔ وہ سے نواب کی جاتی ۔ وہ

ك، كه سيرت عالم النبيت علد اول صفحه ١١٥٥

صبح کی سفیدی (روزروسی ) کی طرح اوری بهوجانی گویا فقالن كوسمحيا في ايا مرح سي تيزيار سي كانزول تفاء اوراخ کے جھ ماہ نوب کرت بہت بڑھ گئی۔ یہ سیجے تواب بنوت کی ابندائی سيرهى يخفى ـ اسى كية اب نوات زياده دفت غارولس ييسة -كيونكراس حكرزياده عنب كي خبرس مل رسي صفيس -بخير آب كما نے پہنے كاكياكرنے عقے ہ ماں ہمارسے بیارسے آفا محرصلی الندعلیہ وسلم کئی کئی دن کا کھانا کے كريط والني تحف لعبن دفعه مصرت فديجة توداب كي سلط كهانالاتين - اوركهمي مجواديني مفين كهاب نوسيلا ضغم موحكا مركاء ا ور ابسائهی موناکه آب خود تصرآ کر اور لے جانے سخفے ۔ اسی رطنے كو الندتعالى نے نل سش حق زمان قرار دبا ہے جس كا ذكر سورة الفخ

اب آپ کی عمر جالیس سال کی ہوگئی تھی۔ بہی عمرانسانی ذہن کی
بیختگی۔ اخلاق کی بلندی اور کر دار کی مصنبوطی کی عمر ہے۔ جوانسان
بیجین سے ہی چھوٹی چھوٹی بیاری بیاری عا دتوں کا مالک ہو اور
عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نو بیاں اچھائیاں جھی برٹھ مدرسی ہوں نو اس کی نو بیاں اچھائیاں جھی برٹھ مدرسی ہوں نو اس عمر میں نو وہ اپنے کمال کو پہنچ جانی ہیں۔ اور اسی
عربی بیون و رسالت اللہ تنافیالی کی طرف سے عطاکی جانی ہے۔
بیجیہ اللہ میاں نے آب کو کس طرح اطلاع دی کہ آپ کو اس نے جنا ہے
ماں آپ غارح ابیں منے کہ حصرت جبرائیل تشریف لائے۔ اجانک

مه ، كه سيرية عاتم النبيين حلد اول صفحه هام

ابک انجانے وجود کو دیکھ کر گھبرائے۔ لیکن انہوں نے آتے ہی نایا کہ بس آپ کے خالق و مالک فدا کا نمائندہ ہوں۔ اور اُسی کی ہوابیت کے تحت آبا ہوں۔ آپ کو اسس مقدس ذات نے رسول بنایا ہے۔ اللہ نغالی نے مجھے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ بیس آپ کو آپ کے فدا کا بتہ دوں۔ کہ وسی خالق و مالک گل کائنات سے اور اس کی عبادت کرنے کا طریق سکھا ڈس جو اس کولیان نے ہے اور اس کی عبادت کرنے کا طریق سکھا ڈس جو اس

بحيد مصرت جرائل دوباره كب آئے ؟

ماں تفریباً 4 ماہ بعد رمضان المبارک کی م ۲ تاریخ عفی بمطابن ۲۰ ما اگست سلام بروزمنگل اور پی غارحوا بین عبادت بی مصروت مخفی کر حضرت جرائیل آئے۔ امنوں نے آپ کو بیغام دیا کہ افزا کہ بعنی برخصہ آپ نے جواب دیا کہ ماا نا بفاری کہ کہ بین برخصہ آپ معربی بین افزر انکے ایک معنی برخصہ کر بیغیام بہنجانے کے بھی ہیں ہے۔

نه ب کا جواب سن کر حضرت جرائیل نے آب کو سیسنے سے سکایا اور دبایا ۔ رہینی ) ۔ اس طرح تین بارکیا ۔ وہ آب کو اس طریقہ بر نستی دیتے تھے اور اپنے ساتھ لگانے کی وجہ سے آپ کو اس بڑے کام کے نے تبارکر دہے تھے کہ آب خداتعالیٰ کے بینیام کو قبول کولیں ۔ اورساری دنیا کی برایت کی ذمہ داری کو اٹھالیں جیس کی خاطرات کو

له عدينوي كا قمرى وشمسى كيدندر صفحه ٥٥ - كي سيرت خاتم التبيين جلدا ول صفحه ٥٥

پداکیاگیا تا ۔ آمزاسس طرح باربار کے عمل سے آپ اس بینجام کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئے ۔ آب حصرت جرائیل نے آپ کوسورہ کو امٹا نے پر آما دہ ہو گئے ۔ آب حصرت جرائیل نے آپ کوسورہ علی کی ابتدائی جارآیات پڑھائیں گا ۔ یوں آپ پر قرآن باک کا نزول شروع ہوگیا تھ اورسا تقربی اللہ تعالیے نے آپ کو اس کا کام کو لوگوں تک بہنچا نے کی بڑی ذمہ داری سونب دی کآپ فرانعالی کا بینجا م بہنچا کر تمام دنیا کے انسانوں کو اس کی عبادت کرنے کے لئے تیار کریں اور انہیں اس کا طریقہ بنائیں ساخت ہی ہرقسم کے بیٹرک سے دو کیں ۔ اور تمام انسانوں کو صرف اللہ تعالی کے حصور حرجے کریں ۔

بحیّہ اتنی بڑی ذمہ داری قبول کونے برآئی گھبرائے بہبیں ج ماں بہن گھبرائے ۔ فلاج نے کیا ہونے والا ہے ۔ جلدی سے غارحِ ا سے نوکلے ۔ اور حصرت فدیحہ سکے پاس آئے ۔ فرطایا ۔ ذُوِلُونِی دُومُلُونِی مجھے چادراڑھا وُ ۔ جا دراڑھا وُ ۔ حصرت فدیحہ نے آئی کوچا دراڈڑھا دی ۔ سارے جسم برکیکیا ہم طاری مفی ۔ خوف سے بدن کا نب رہا تفا کیونکہ یہ احساس مجمی تو ففاکہ یہ بہت بڑا کا م ہے ساری ونیا کے انسانوں کو ، تمام قوموں کو جوزبین پرلے تی ہیں کیسے اپنے فداکا پیغام پہنچا وُں گا۔ ہیں بہ کام کیسے انجام دے سکنا ہوں ۔ بہ فداکا پیغام پہنچا وُں گا۔ ہیں بہ کام کیسے انجام دے سکنا ہوں ۔ بہ سب کچھ تومیری طافت سے با ہر ہے لیکن اس بیارے فدائے

له سيرت عاتم النبيت علدا ولصفحه م ١٥ - كه سيرت عاتم النبيتي علدا ولصفحه

واحدویگاند کی عظمت کے قربان کہ جس نے آپ کو اس عظم اسٹان کام کے لئے چنا۔ اسی نے آپ کو نستی دی ۔ بہت بندھائی یوصلہ عطا کیا۔ اور وہ نمام مشکلات اور پر بیٹا نیوں ہیں آپ کامد دکاربناریا۔
اسی نے بیارے آقا حصرت محملی اللّه علیہ وسلم کو کام کرنے کے طریقے سمجھائے۔ اس واہ ہیں پیش آنے والے خطرات سے بچا یا۔ دشمنوں سے محفوظ رکھا اور آخر آپ کوساری دنیا کے مقابلہ پرکامیا ، کرکے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ ایک ایسی قوم آپ کے ہا خفہ سے نیار ہوئی جو خداکی خاطر ہر قربانی و بنے کے لئے اپنا سب کچے اس واہ ہیں مثار کرنے کے لئے تیار ختی ۔ اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں اللّه مَدّ مَد مَد کے لئے آپنا سب کچے اس واہ ہیں واللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا وی کے میں اللّه مَدّ مَد کے لئے آپنا وی کے میں اللّه مَدّ مَد مَدین کے لئے آپنا وی کھوں کے اللّه مَدّ مَد مَد کے لئے آپنا وی کھوں کی کے میں کہ کھوں کو اللّه مَدّ مَد مِدین کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھ

معزت مردا يبنيرا حرصا حب المسلط الناشرالشركته الاسلاميه لمتباريوه تاليف معنرت علامه المناتي لعماني مكم مستبليان ندوى صاحب ١٩١٨ ناننرنيسل مك فاوندليش اسلم آباد بالسال تاليف كرم محرين كم الوجير اردونرجيهكم مسيدلين على صنى نظامى دلوى صاحب نا متراداره اسل ميا اناريلي ١٩٠٠ لايو شماره ۱۳۰ جنوری ۱۹۸۵ د مكم مدير محمطفيل صاحب اداره فروع اردو- لا بهور

كرب ين سه استفاده كباكبار ا سيرت خانم التيبيتين حلد اول

٧- سبرت السي حصد اول طبع جمام

١٧ يرسيرت البني دكامل ابن مينه

بهم بقوسش رسول منبر طدا

۵۔ طبقات این سعار 4- تجريد بخارى ٤ - مهدنبوی کا قری و شمسی لیزر

مريمقالات سيرت

مكم دوست محرشا برصاحب (مورخ احربت) احد اكبيرمي ريوه مولانا سیرابوالحسن علی ندوی کے مقرمہ کے ساتھ۔ مصنفه والتر محراصف قدواني الم - اسے - پی ایجے ڈی فیلس تحقیقات و تشريات اسلام - ندوة العلماء



حجراسود

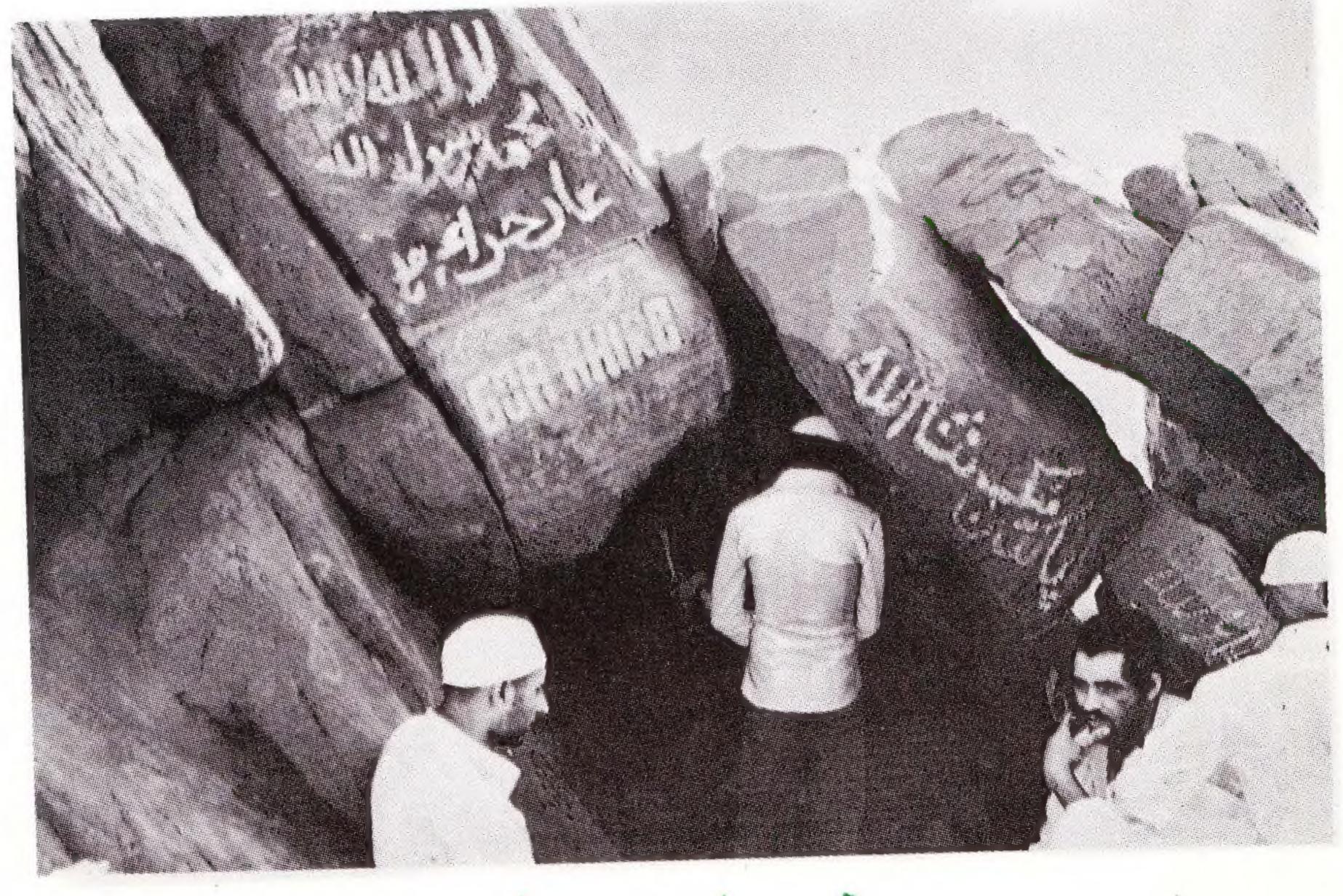

غسارحسرا